

مَلِكُ كَالِينَا فَالْمُونِ لِي الْمُونِ لِي الْمُونِ لِي الْمُونِ لِي الْمُونِ لِي الْمُونِ لِي الْمُونِ لِي



م المورود المورود

#### عمله حقوق محفوظ

| تحصيل التعرف في معرفة ا             |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| تعارف فقه وتصوف                     |                    |
| شخصق شاه عبدالحق محدث د بلوی        |                    |
| شخ الحديث علامه محمر عبدالحكيم شرف  | ~;~;~;~;~;~;~;~;~; |
| 1421 م/2000                         |                    |
| 328                                 |                    |
| محمد عبد الستارطا برمسعودي          |                    |
| حافظ ناراحمه قادري                  |                    |
| الحجاز كمپوزرز، اسلام بوره ـ لا مور |                    |
| 1000                                |                    |
| رو پے                               |                    |
| كانتا                               | ملنہ               |

مكتبه قادريه دا تادربار ماركيث ـ لا بور 193 -7226 193 0321 -7226 193 كاروان اسلام ببلى كبيشنزا يكى ن باوسك سوسائى ، فوكر نياز بيك لا بور ضياء القرآن ببليكيشنز الابور شبيربرادر واردوبازار الابور مكتبه اهل سينت جامدنظاميدلاءور زاويه بيبلشرزدا تادرباردلاءور مكتبه ضياء العلوم داولينرى مكتبه بركات المدينه كرايي مكتبه مهربه كاظميه الان مكتبه اهل سنت فيل آراد

| *· |           |              |   |   | 100    |
|----|-----------|--------------|---|---|--------|
|    |           |              |   |   |        |
|    |           | 1.15         |   | - | ·      |
|    | 1. 116    |              |   |   | S      |
|    | Share and | 1-10         | A |   | 1      |
| W  |           | <b>U</b> 1/2 |   |   | M:     |
|    | 11 300    |              |   | - | 20.0   |
|    |           |              |   |   | 2. 4.1 |
|    |           |              |   |   |        |

| صخہ نمبر | مقاين                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| IA.      | پیش لفظعلامه سید عبدالرحمٰن شاه طاری<br>تندیم                                          |
| ۳۵       | تفذيم محمد عبدالحكيم شرف قادرى<br>تعارف شخ عبدالحق محرث د الوى قدس مراالعزيز           |
| ٧١ .     | ابتدائيه تخصيل العرف                                                                   |
| 91       | مخصیل انتعرف<br>پہلی قشم : نصوف اور اس سے متعلقات<br>مہلی قشم : نصوف اور اس سے متعلقات |
| 91"      | المرقب كياہے؟                                                                          |
| 900      | ۱۰۰۶ شخ زروق کا تعارف (عاشیه)<br>۱۲۰۶ نفسوف کی ایمیت                                   |
| 917      | المعموفي كاوجه تشميه ؟                                                                 |
| 99       | المستكرين تصوف كالكمان فاسد<br>مدنصة مسيرة تصوف كالكمان فاسد                           |
| 101      | یک نصوف کی بدیاد کتاب و سنت برے (جنیر بغد ادی)<br>بیک شیخ زروق کے کھے کلام کی شرح      |
| 1•0      | مریخالفین کی تحریرات پڑھنے کے آداب<br>مدر مراس                                         |
| 1.4      | المن صوفیه کرام کے خلاف این جوزی کاناروا رویہ<br>۱۲۰ توثیق یا تبقید کس جکہ کی جائے ؟   |
| 1.9      | ۱۲۶ ان جوزی کی کتاب قابل التفات فهیں                                                   |
| 111      | ہیکہ میکرین تصوف کے انکار کی دجوہ ؟<br>ایک این جوزی خود تلمیس کا شکار ہیں              |
|          |                                                                                        |

| صخدتمبر    | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111        | المناب كتب ؟ اور اجتناب كامطلب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114        | المر "فوحات مكيه" كامطالعداحتياطت كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 511        | المرام برا تكارك اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IIA.       | المسيدناغوث اعظم نے ائن جوزی کومعاف کردیا-(حاشیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , II       | الن جوزى يانج سال قيدر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119        | جهٔ اشتباه کی جگه میں تو قف کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11         | ان عربی کے بارے میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14+        | الم مقولين مين نظرات بين(امام رباني) عاشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | و مسلك ابل سنت صحابه اور سلف سے منقول بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ITŤ        | المان عضاء كالمرتجيد : تيركه اجزاء بانساني اعضاء كي طرف اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144        | الم تصوف بغیر فقہ کے صحیح شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ייאו       | المنتبعين كے قساد سے ترب كافساد لازم نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110        | المرعلم اور حال کی بدیاد کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114        | المراقداء كس كى كم جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 172        | المركة فقدو تصوف كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I'A        | من مفسر، محدث، متعلم اور صوفی میں فرق؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1111       | این جوزی کالهام غزالی پررو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11         | اعتراض، کلام کی قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122        | المن نقد، نصوف کی جگه کارآمدے مراس کاعلس نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 4 4 A 74 | the second of th |

| صحدنمبر | مناحل المناسبة المناس | n                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 177     | المناء اور صوفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z                                        |
| 12      | المراحظم علماء نے راہ تھوف سے کیول منع کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1) No.                                  |
| ITA     | الم صوفية كرام مجتدين كے تابع بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 14.4    | المرابية غلط ہے كه صوفى كاكوئى قد بہب سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                        |
| 188     | مراصوفی اور حضوری قلب<br>مراحد در در مناوری قلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 16.0    | یوں ترک کیا؟<br>میام غزالی اور ساع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| IP'Y    | ین شخیر در دی اور ساع<br>بین شخیر در دی اور ساع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                        |
| u .     | من فقهاء، محد ثبین، صوفیه اور ساع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 184     | المنظم وری شیں کہ ہر امر جائز کی عام اجازت ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| IMV     | المن من من الشرصديق كادا قعد ، جواز ساع براسندلال ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 16.4    | الماشر لعت كوارد مونے سے يملے اشياء كا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| W       | ملاساع فلاسفهدے ماخوذاور ضرورت كى ماير جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|         | المات کے ساتھ ساع بالا نقاق منوع ہے۔<br>مدید کری ہے ہے نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| 101     | المناع مشارع چشتیه کی خصوصیت شین<br>معدوند را در سراع سراع سراع استان استا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|         | المرابغير حاجت كے سائع سے بجناجا ہے۔<br>اللہ دینہ سائع كا انكار نہيں كرتے(امام مالك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |
| 101     | مهم المراهم الوحنيفه كالشعارسننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sept Sept State                          |
| 101     | المناه ال | The state of the                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. P                                     |

| نمبر | صخہ   | مضامين                                              |
|------|-------|-----------------------------------------------------|
| 10   | ۳     | المرساع اور امام مانك                               |
| 1 10 | sr.   | المرامير كاممانعت برجارون نداهب متفق                |
|      | "     | المعلوم مبيل كه عنرى كون تها ؟ عاشيه مين تعارف      |
| 16   | ۵۵    | ملاار اجيم بن سعد محدث كاشوق ساع                    |
| 11   | PA    | المحام المجوب اور القولى الجلى كالاقتباس ، از مترجم |
| i    | ٥٧,   | ملاجو چيز قرب الى كاذر لعد مين اسد دريد قرب جانا؟   |
|      | iii   | المرقا تلين بهي ساع كوجائز كيت بين ندكه مستحب       |
| ١,   | 09    | المراع كى بدياد كيسى ہے؟                            |
|      | 14+   | المراعظول كى محافل اوروقتى لطف                      |
|      | iyi 🏃 | الكار اولياء مدساع كى ممانعت                        |
| . 1  | inm   | المراساع ممنوع بالمائز؟                             |
|      | יארו  | المساع كى طرف داعى ضرور تين؟                        |
|      | 441   | الماع، ضرورت كى باير بقدر ضرورت مباح                |
|      | ű     | المساع كرواعي تين اموريس(صاحب تعرف)                 |
|      | 144,  | الما تا تلين كے نزديك ساع كى تين شرطيں              |
|      | 14.   | الماع كوفت نقيه كور خصت كرديا                       |
| 1    | 10    | مرح كت صرف غلبه حال كوفت                            |
|      | n ·   | جيد آكر كوئى غلبه حال كے بغير حركت كرے؟             |
|      | 141   | الاحال مين محوصاحب وجد، محنون کے علم ميں            |
|      | 121   | المروجدكيان ؟                                       |
|      | 144.5 |                                                     |

| صخدنمبر | مضامین                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141     | المحالت وجديل في نورى نے جلاد كردن ركادى                                                 |
| 120     | الله شخ الع حمزه كنو كيس ميل كركئے، كسى كونه بيكارا                                      |
| 124     | المن الك فاص حالت طارى موئى                                                              |
| 144     | المراثي على في المال دريا مين كيينك ديا                                                  |
| 149     | المرحقيق، طبعي اور شيطاني وجد كي علامات                                                  |
| 1/4     | المرزم كاصل تا شرروح حيواني مين ہے(الله اكبر)                                            |
| IAL     | الرساع سے عقل کے مغلوب ہونے کاخطرہ ہو                                                    |
| IAM     | المارف كالمحفل ساع مين داخله ممنوع ہے                                                    |
| ۱۸۵     | المعتقبه اشعار كي طرف ميلان، حصول مشامده سے بعيد                                         |
| YAI.    | اکار اولیاء محققین کاشعری کام بہت کم ہے۔                                                 |
| e       | ۱۲۶ کابر صحابہ کے اشعار صرف نصارتے پر مشتمل میں                                          |
|         | من منوب ایک شعر                                                                          |
| INZ     |                                                                                          |
| 0.      | المام اعظم اور امام شافعی کے چند اشعار                                                   |
| 114     | المرتعل کی جزا یاسز اای کی نوع ہے ہوتی ہے۔ (تی زروق)                                     |
| 191     | ۲۵ قوالی سننے والا تعریف اور مدمت میں گھرا رہے گا                                        |
| 195     | منا کی غلط نگای قرآن بھولنے کا سبب بن گئی و                                              |
| "       | المرابعة المسين كالسين كالسيخ بم نام سے ملاقات<br>المرابع المسين كالسيخ بم نام سے ملاقات |
| 191     | المراقوال مع وجد مو تاہے، قرآن سے کیول نہیں؟                                             |
|         |                                                                                          |

| صخەنمبر    | مضابین                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 190        | ئام غزالى كاجواب<br>مكامام غزالى كاجواب                   |
| 190        | المام احرواسطى كالمام غزالى كے جواب يررة                  |
| 192        | ابیات کوچھوڑو،آیات سنو(واسطی)                             |
| u          | الم قرآن سے عدم ولیسی معرفت سے محرومیت کی علامت           |
| a C        | ارباب ساع سلنی اور کیلی سے متعلق کلام کیوں سنتے ہیں؟      |
| 199        | المربعض خودساخته صوفی دیوتاکرش کے عاشق                    |
|            | دوسری فتم                                                 |
| <b>Y+I</b> | فقد، فقهاء، ائمدار بعد کے احوال اور دیگر متعلقہ امور      |
|            | المصابر كرام قياس اور اجتهاد سے بياز تھے                  |
| Y+Y'       | الما ونیایس صرف جارائم کے بیروکارباقی رہے                 |
| r.m        | ملا صحابه اور تابعین کی جائے ائمہ کی تقلید کیوں ؟         |
| 4+4        | المرجومعارف مشهور اولياء كوحاصل موه ائمكه فقنه كوبھي حاصل |
| 7+0        | جهرامام اعظم مقدم بإلهام مالك؟                            |
| 4.4        | المرائمة خلاية كى تارى ولاوت دوفات                        |
|            | ہے جہور ائمہ قیاس کے قائل ہیں                             |
| Y+A        | وصل (۱)امام اعظم الوحنيف رضي الله تعالي عنه               |
| 1+9        | المام اعظم كانسب اور حصرت على كى آب كے واد اكيلي وعا      |
| 110        | الما حليه مماركه ، ذريعه معاش                             |
| <b>PII</b> | יצונית ופניפנפ את                                         |
| 9          | الاعبب بتائے بغیر کیرافرو حت کردیاءامام کاو کیل کو تبید   |
|            |                                                           |

| صغہ نمبر   | مفايان                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220        | محالم اعظم زیاده قوی حدیثول سے استدلال کرتے ہیں                                                                                 |
|            | المرجد شالين                                                                                                                    |
| ۲۳۸        | احناف کی احادیث پر اعتراض ان رادیون کی بنایر ہے جو امام کے                                                                      |
|            | 2-97.10                                                                                                                         |
| H          | ملالك الم نكته مير ان من من آيا، جسے علماء نے واضح مونے كى                                                                      |
|            | ָּ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖                                                                                          |
| 474        | المراجع متواتر یاد احد مونے کامدار دور اول پر ہے ۔<br>مداکھ حق انا الدیا است                                                    |
| 11         | مراکشر حقی مسائل امام احمر کے موافق میں<br>حرد اامراجہ کی امراعظم میں مدافعہ میں مدافعہ                                         |
| <b>114</b> | جرامام احمد کی امام اعظیم سے موافقت اور امام شافتی کی مخالفت<br>حرکہ تقلید صحارہ اور میں میں ارامہ عظمہ کی انہ میں درارہ میافعہ |
| 177        | ہے؟ تقلید صحابہ واجب ہے (اہام اعظم) واجب نہیں (اہام شافعی) ہے؟ اہام ابو صفیفہ کب قیاس سے کام لیتے ہتھے؟                         |
| 444        | المراحديث ضعيف قياس سے مقدم ہے اور اس كى چند مثاليں                                                                             |
|            | المام اعظم بوقت ضرورت بی قیاس کرتے تھے                                                                                          |
| سوم م      | المراتياس كاده فتمس جوامام اعظم كزديك معترضين                                                                                   |
| 10         | الم الم عنف مرسل قباس في مقدم م (الم الوطيف ) بر خلاف                                                                           |
|            | الامثاني                                                                                                                        |
| <b>1</b>   | المراحديث ك قياس معدم موسفى تفصيل                                                                                               |
| 444        | المراحديث مصراة بركول عمل نبين كيا؟ ماشير                                                                                       |
| rr2        | المراع كو حالت مجورى اختيار كيامات م (امام شعبي)                                                                                |
|            |                                                                                                                                 |

| صنحہ نمبر | مغالين                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 147       | المام شافتی عواقد مراوی ندهب ب (امام شافتی)          |
| 244       | المرجمة كي التروسيع علم اور ملكه استناط كافي ب       |
| 444       | وصل (۵)امام الو عنيفه اور صحابه سي سماع عديث         |
| 100       | تهام اعظم كي دور صحابه مين ولادت اوران كي زيارت      |
| "         | المركن صحابه كرام سے حدیث سى ؟ (موافق و مخالف اقوال) |
| 709       | وصل (۲)بوے ائمہ نے مناقب بیان کئے                    |
| P4+       | ملاقیاس کو خبر داحد پر مقدم کرنے کی دجوہ             |
| PHI       | المام اعظم كي توثيق كرن والي معترضين معترضين         |
| ryr       | المام يكي رمطلقامقدم شين(امام يكي)                   |
| rar       | المرازين تنقيص كى على الدازين تنقيص كى               |
| 744       | ان جوزی کے نقش قدم پر                                |
| "         | ا ایناکیا حال بقا؟ پھر بھی امام کی شفیص ؟            |
| 740       |                                                      |
| . <b></b> | المام اعظم يربهتان وافتراء                           |
| 0         | افتراء كه "الوطيفه صديث كاجائة قياس يرعال"           |
|           | جرامام احمد امام محمد كي تصانف كامطالعد كرت يق       |
| 11        | مرد خطیب نے امام احمد پر بھی سخت طعن کیا ہے۔         |
| 742       | المخطیب نے امام اعظم کے بارے میں متنا قض گفتگو کی ہے |
|           |                                                      |

| صنحہ نمبر             | مضامين                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>77</b> 2           | ١٦٠ وكو دما ما با قبيس يرخطيب كااعتراض اور اسكاجواب                                                             |
| <b>۲</b> 44           | المنظيب كي تحريف                                                                                                |
| 14.                   | كامام اعظم كابعض مسائل مين رجوع                                                                                 |
| 141                   | مريح الأصول اور فضا ربالهم اعظم                                                                                 |
| 727                   | المام الوحنيف كي ظرف إرجاء كي غلط نسبت                                                                          |
| ii                    | من مل جزء ایمان مهیں، ایمان کامل کی شرط (عقید ہ اہل سنت)                                                        |
| 724                   | امام اعظم اور محد ثبین کاند بهب و بی جوال سنت کا ب                                                              |
| n                     | الزانی کامطلب امام خاری نیمان کیا الزانی کامطلب امام خاری نے بیان کیا ا                                         |
| 121                   | این جر عسدلانی) شرط مین (این جر عسدلانی)<br>سداد این فقیل به دستان کامل می شرط مین (این جر                      |
| 120                   | ۱۲۰ ارجاء کادو تسمین بین<br>۱۲۰ قدر دید لینی معتزلهٔ مکافد جب                                                   |
|                       | مردید می سراند، مردیب<br>این می منزلد، خوارج اور مرجند کے زور یک؟                                               |
|                       | المعمان كافتراء كه الوحنيفه مرجنه ميل سے منے                                                                    |
| 724<br>722            | المراجع |
| <b>7</b> 2 <b>A</b> , | الصال المراجع   |
| <b>7 4</b>            |                                                                                                                 |
| <b>* ^ ^ .</b>        | النجوزي كو فراد بادشاه شام في خطيب كارو لكفا                                                                    |
| <b>† /</b>            | وصل (٨)امام اعظم كاوفات                                                                                         |
| ii                    |                                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                 |

| صغحہ تمبر                              | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K96                                    | المحافوث اعظم ال کے فرجب پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> 2                            | مكتبار كاه غوشيت سے عجيب استفتاء كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>۲9</b> Λ                            | المحافظم كي موافقت كے لئے شخص محقق نے عنبلي مذہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | کاکات خریری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 11                                   | ملا فد بب حنى اور حنبلى مين بهت موافقت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199                                    | جماع المرقم والمول مي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | الماجائ كم مير المد مبر الأجاد دومر امر جورت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                     | ملا میر اور مریدول کے مختلف مراہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1944<br>1944                           | مرز فخری حنفزلی شے ہم حنفنبلی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n<br>T                                 | وصل (۱۱) جہندین کی اقتداء واتاع لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | المراحقد بين ندب معين كالتزام شيل كرية عقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r.4                                    | جنزابیا کلمه جس میں متعدد وجوہ کفر ہوں ، ایک میں کفر کی نفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>74.9</b>                            | ام کے خلاف حدیث دیکے کر فتوی دیا جہند فی المذہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | کاکام(ماشیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mii .                                  | المراحدة المراكة المر |
|                                        | المراجاعی مئلہ کو نساہے؟<br>المراج مناخرین کے نزدیک غدیب معین اختیار کرنے میں مصلحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7117                                   | المعارب من معارب من من معارب من معارب من من معارب من من معارب من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mim                                    | المربعض مناخرین نے جارا مامول کے ماسوا کی تقلید سے منع کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صغحہ نمبر | مضاجن                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ۳۱۳       | الل سنت وجماعت جار مذ جبول میں منحصر (علامہ طحطاوی)      |
|           | حاشيه                                                    |
| ייוויייי  | الك مسكم مين بهي خلاف امام كيا توقد بهب سے خارج اور محد  |
|           | (المامرياتی)                                             |
| u'        | الله حرمين شريفين كيها معامله وسيع ديكها                 |
| 710       | ملا بعض علماء كااپنے مذہب سے رجوع                        |
| 1414      | وصل(۱۲) کیاصوفی کاکوئی مذہب شمیں ہوتا؟                   |
| н         | استفت قلبك كامطلب؟                                       |
| 712       | وصل (۱۹۳)خاتمه :اجهتاد کی تعریف اور شرائط                |
| PIA       | منه اجتهاد کی چار بشر طیس                                |
| n .       | ا- قرآن یاک کے معانی ازروئے لغت وشریعت جانے              |
| 719       | ٢-سنت كي اتني مقدار كوجائے جواحكام سے متعلق مو           |
| . mr+     | سو-قیاس کی شرائط اور اس کی اقسام واجکام کاعلم ہو         |
| ";        | ٣- مسأئل اجهاعيه كاعلم مو                                |
| rri       | ایک شرط بیرے کہ اصول دین ادر عقائد کلامیہ کوجا متا ہو۔۔۔ |
|           | (المامراذي)                                              |
| "         | المرا نیزاصول فقه کا توی علم رکهتا مو                    |
|           | مراجتهاد کادروازه مد مونے کامطلب                         |
| 777       | المرام اربعہ کے مرتب ہوجائے کے بعد اجتماد کی حاجت تہیں   |

| صغه نمبر | مضايين                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 7. ~     |                                                          |
| rrr      | 🖈 نوبيدامسائل مين اجتهاد ؟ حاشيه (از مترجم)              |
|          | اجتماد کے لئے ضروری امور کا پور اکر نابہت مشکل ہے        |
| 777      |                                                          |
| u d      | اجتهاد کا حکم رہے کہ وہ طنی ہے                           |
|          | 🖈 تمام احادیث کے احاطہ کادعوی نہیں کیاجاسکتا             |
|          | الك مسكل مين اجتهاد كرن والي كو" مجتمد في الاصطلاح" كهنا |
| 770      |                                                          |
|          |                                                          |
| אאיי     | ہے فقہ کی تعریف برایک اشکال کاجواب                       |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |
|          |                                                          |

## بسم الله الرحين الرحيم بيش لفظ

سيد عبدالر حمٰن عارى

ريسر چافيسر قائداعظم لأئبر مرى، لا مور

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد:-

آفاقیت خلاق عالم جل مجده کی شان ہے اور مخلوق میں اس نے صرف اسبے محبوب پاک سید کا نات علیہ کو اس انتیاز سے نوازا ہے -حضور فخر وو عالم علیہ کی صرف نبوت ہی آفاقی سیں ، سیرت مطررہ بھی آفاقی ہے اور سے توبیہ ہے کہ آفاقیت آپ علی وات مقدسہ کا خاصہ ہی نہیں فیفنان بھی ہے۔ جس طرح المخضرت علیہ کی وات مقدمه كوين اور تشر لع دونول دائرول يرحادي باي طرح آب عليك كي شان افاقیت کا ظہور بھی دونوں دانزوں میں بکسال ہواہے تکوین میں میرے آقا علیہ کی شان آفاقیت ''ورفعنا لک ذکرک'' کے الوہی اجتمام اور صدیوں پر محیط'' تذکار سیرت "کے تاریخی مشاہدہ کی سند رکھتی ہے اور تشریع میں اسکی نمود "کعبدواسلام و قرال" سب میں اشکار ہے ۔ جا کہ حضرت آدم نلید السلام سے حضرت عیلی مايد السلام تك سب يغيرول كادين "اسلام" بي تفاء مرحتم نبوت سف انبياء سابقين كے ساتھ ساتھ ان كے دين كى ساط بھى ليبيث دى اس كتے اب اسلام صرف اور صرف "دين مصطفى عليه "كانام بهاورر جي دنياكو كي اور مذيب اي اليك "اسلام"كا عنوان اختیار نمیں کر سکتاریے بھی میرے آقاد مولار حمت عالم طفیعی کی شان آفاقیت کا

حضور سید کا نمات علی کادین الدی ، آفاتی اور جمد گیریام ہدایت ہے۔

کلوں کے لئے حتی ، قطعی اور دائمی نظام رشدہ فلام - وحرتی کا ہر باس اس کا خاطب

ہوار نسل آدم کا ہر فرداس کا مکلف - فضائے ہی کا ہر گوشہ اس مہتاب نے ضوگیر

ہوار نوع انسانی کا ہر طبقہ اس چشمہ سے فیضیاب سید ایک جامع ، مکمل اور فطری دین

ہوار نوع انسانی کا ہر طبقہ اس چشمہ سے فیضیاب سید ایک جامع ، مکمل اور فطری دین

ہوان ایک بلدہ نظر مقصدیت سے جمکنار اور فکری وحدت ایک لا متناهی شوع میں جلوہ گر

ہے ایسا ضابط ہوا ہے جو فکر وشعور ، احساس وہ جدان اور تمذیب و تمدن کے سب

دائروں پر محیط ہے ایسا نظام ہدایت جو فردی سکیل سے لیکر معاشر ہی تمیر تک ، ترکیئہ

دائروں پر محیط ہے ایسا نظام ہدایت جو فردی سکیل سے لیکر معاشر ہی تمیر تک ، ترکیئہ

دائروں پر محیط ہے ایسا نظام ہدایت جو فردی سکیل سے لیکر معاشر ہی تمیر تک ، ترکیئہ

دائروں پر محیط ہے ایسا نظام ہدایت جو فردی سکیل سے لیکر معاشر ہی تمیر تک ، ترکیئہ

دور سے لیکر سیاست ملی تک اور دینوی سعادت سے نے کر اثروی قلاح تک ذندگی

انسانی فطرت کے سب نقاضوں کی شکیل کر تا ہے ۔ ایسادیوں کی تکیل کر تا ہے ۔ ایسادیوں کی شکیل کر تا ہے ۔ ایسادیوں کی شکیل کر تا ہے ۔

دین اسلام کی جامعیت ، ابدیت اور آفاقیت اینے اگل حقائق بیں جوایک طرف خود صاحب دین کی عظمتوں ہے آشکار بیں اور دوسری جانب علم کے ہر معیار ، وقت کے ہر پیانے اور تاری کی ہر کموٹی سے جمکنار ۔ لیکن جب یہ حقائق خود ذندگ اور عمل کے آئے بین جلوہ گر ہوتے بیں تو دین کا جو روپ سامنے آتا ہے وہ "فقہ اسلامی" کہلا تاہے فقہ اسلامی افراد کی تغییر شخصیت اور حیات اجتماعیہ کے تمام شعبوں کی صورت گری کے لئے بنیادی اقدار اور عملی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے ۔ فقہ اپنی جامعیت ، تنوع اور دائرہ عمل کے لئا سے ذندگی کی پیحرال و سعتوں سے جمکنار ا جامعیت ، تنوع اور دائرہ عمل کے لئا سے زندگی کی پیحرال و سعتوں سے جمکنار ا متذ یب و تدن کے سب گوشوں پر حاوی اور این اصول و فروع کی لا متاہی کشرت کے ساتھ کمیں خشک نہ ہونے والا انبیا چھم علم و حکمت ہے جس کی نظیر اقوام عالم میں ساتھ کمیں خشک نہ ہونے والا انبیا چھم علم و حکمت ہے جس کی نظیر اقوام عالم میں

فقد کی اساس دی الی ، غایت قلاح انسانی اور منهاج دانش ایمانی ہے۔ اس کا ظہور قرآن وسنت کا ثمر ، تعالی امت کا جوہر اور ائمہ اجتماد کی فکری کاوشوں کا حاصل ہے۔ فقد کو عام طور پر صرف قانون کا ہم معنی سمجھاجا تاہے مگر بیبالکل غلطہ ابدی و آفاقی وین کا ایک جزو ہوئے ناطے فقد اسلامی ہر لحاظہ ہے جامع ، مکمل اور ہمہ کیر ضابط نے حیات ہے جوز ندگی کے افر اوی واجھائی تمام شعبوں اور دنیوی واخر دی دونوں ضابط نے حیات ہے جوز ندگی کے افر اوی واجھائی تمام شعبوں اور دنیوی واخر دی دونوں ذاویوں پر بکسان محیط ہے۔ ایک مغربی نافذ این ۔ ہے۔ کو اسون کے الفاظ میں :

"In theory of course, the shariah has always been a totalitarian and comprehensive code of conduct covering every aspect of human life." (1)

ینی نظری طور پرشر بعت اسلامیہ بمیشہ سے ایک عمل اور جامع ضابطتہ عمل ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے۔

خود فقد اسلامی کے سب سے پہلے مدون، سر اج امت امام اعظم الد حنیفہ علیہ الرحمہ نے اسکی تعریف :

"معرفاالنفس مالها وما عليها"(٢)

کے الفاظ میں کر کے میہ بتادیا کہ وین دو نیا کے ہر سوال کا جواب اور انسانی ڈیڈگ کے ہر ۔
مسئلہ کا حل فقد اسلای کے دائرے میں آتا ہے ۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علم فقد
مند صرف اسلام کی تشریعی فکر کا خزانہ بائے۔ اسکی آفاقی تند بیب کا سرچشمہ قراریا تا ہے۔
فقد کے لغوی اطلاق ہی میں فکر ویڈرز کی گرائی اور جز رسی کا عضر موجود ہے۔ ہر
منعاملہ کی گرائی میں افراور ہر میجیدہ تھی کو سلحمانا فقہی لھیر سے کا خاصہ ہے۔ حق کی

<sup>1،</sup> Coulson: Conflicts and tensions in Islamic Jurisprudence, P-18 2-التمالوي: كثانت امايا مات الفول من 1، من مدرالثر بدية التوشي من ٢٠٠٠من ١٠٠٠م

ال شام میں و هلی ہوئی ہے۔ مرکم اللہ علی کی دریافت اسکی منزل ہے - تغیر حیات استظیم معاشر ہاوراستی می میں اسکے عمر انی و ظائف ہیں اور تہذیب نفس، محمیل عبدیت اور فلاح آخر ت اسکے روحانی مقاصد - یوں لگتاہے و حی الی ایک آبشار ہے جس نے فقہ کے لاکھوں کروڑوں احکام قطرہ قطرہ بھوٹ رہے ہیں اور ذندگی کی روش روش مرکار ہے ہیں ۔ سوچو تو اسکی گر ائی اور گیر ائی حد اور اک سے باہر ہے اور دیکھو تو قواعد و ضوابط کا ایک ٹھا تھیں مار تا سمندر بہد رہا ہے ۔ مرکم کمال بید ھے کہ رنگارنگ احکام کی جامعیت ایک حسین و حدت کی لڑی ہیں پروئی ہوئی اور لا محدود ضابطوں کی و سعت ایک مربع طلم ایک حسین و حدت کی لڑی ہیں پروئی ہوئی اور لا محدود ضابطوں کی و سعت ایک مربع طلم میں و هئی ہوئی ہوئی اور لا محدود ضابطوں کی و سعت ایک مربع طلم ایک شاخلی ہوئی اور ان محدود ضابطوں کی و سعت ایک مربع ط

"بیرایک بلند نظر مقصد بیت اور انتنائی معقول عملیت کاشامکار توازن کئے ہوئے ہے(۱)"

فقہ کے استنادی اور اجتمادی مآخذ نے اسے بیک وقت ثبات و تغیر کا حسین امتزاج بھی اور جرکت وار تقاء کے لامنا ہی امکانات سے آراستہ کر دیا ہے -لہذااب زمانہ جتنے بھی رنگ بدل لے اور زندگی ارتقاء کے راستے پر جتنی بھی منزلیں طے کر لے ، فقہ اسلامی کی پیراں و سعت انہیں اپنی آغوش میں سمو کر رہے گی اور یوں اسلام کی لبدی قانونی پوزیش اور یون اسلام کی لبدی قانونی پوزیش اور یون اسلام کی لبدی قانونی پوزیش اور وین سرمائے کے شخط ، نوستے اور تفویض کا اجتمام فقہ اسلامی کے ذریعہ ہر عصر و عہد میں ہو تارہے گا۔

فقہی ہر مائے کے شخفظ ، توسیج اور تفویض کاسانچہ و جی اللی کی روشی میں و صنع ہوا اور عقل سلیم کے اجتمادی عمل سے ہر تا گیا۔ یہ سانچہ فطرت کے اثل احقائل پر استوار اور مشروعیت علیا (super legality) کے مقدس دینی وروحائی رنگ میں رنگا ہوا ہے ۔ مشروعیت علیا کارنگ خداکی حاکمیت مطاقہ Absolute) رنگ میں رنگا ہوا ہے ۔ مشروعیت علیا کارنگ خداکی حاکمیت مطاقہ Divine Sovereignty)

1-Ameer Ali , Syed : The Spirit of Islam , P-297

(power of legislation) سے بنیتا اور امت کی وحدت فکر و عمل Unity) of Faith and practice) میں جھلکتا ہے۔ مشروعیت علیا کا بیہ حقیقی رنگ جو عبدیت ،اطاعت اور وحدت سے عبارت ہے جب انسانی زندگی کے تمام انفر ادی اور اجماعی وازول میں پھیلا ھے تو اسمی بدولت معاشرے میں فقہ اسلامی کا نفاذ بہت آسان ہوجاتا ہے۔اس کے لئے ریاست کے انظامی جریاسی اور قوت نافذہ کی ضرورت میں بی بائد ہر مخص خود ہی اسے داخلی محر کات کے تحت اسے اپنانے اور اسکے نقاضوں پر عمل کرنے کی شعوری کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ فقہی احکام براہ راست لوگوں کے دل ور ماغ پر جھا جائے اور ان کے تفس و خمیر کی گر الیوں میں از جائے ہیں-اور بی وہ مقام ہے جہال بھی کر قانون ،اخلاق سے ہمکنار ہو تا، فقهی نظام ، تصوف میں ڈھلتا اور انسان طریقت کی دادیوں میں قدم رکھتا ہے ، جھی تو علامہ اقبال عابيه الرحمه نے تصوف کی نغریف کرنے ہوئے کہا ہے کہ شریعت محدید علی صاحبهاالتخیہ کوایے باطن میں جذب کرنے اور ایسے قلب کی محرا نیوں میں محسوس كرية كانام تصوف ہے۔

ين طريقت چين ايه والاصفات؟

شرع دا دیدن باعاق حیات

اس اختبار نے تصوف محض اسلام کی اخلاقی اقداد کا مجموعہ نہیں رہتا ہاتھہ دین کے پوڑے علمی ، عملی اور تنظیمی ڈھائے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تصوف کی روح اسلام کی ظاہری دباطنی سب جنوں آ اسکے وجود کی تمام پر توں اور اسکی تہذیب سے کل دائروں میں سر ایت سے ہوئے ہے۔ دنیا کی ہر توم کی طرح امت مسلمہ اپنی ایک جداگانہ میں سر ایت سے ہوئے جو اسکے تعدیل رکھتی ہے ہیں اسلام کا عقلی و علمی تاری برعاش کا مقلی و علمی تاری برعاش کا مقلی و علمی الله علی کا میں خواسکے الله کی اور اسلام کا عقلی و علمی الله کا عقلی و علمی کا خواسلام کا عقلی و علمی کا کی طور تھیں کی طور تاری ہے۔ اسلام کا عقلی و علمی کی خواسلام کا عقلی و علی کا خواسلام کا عقلی و علی کی طور تاری ہے۔ اسلام کا عقلی و علی کی خواسلام کا عقلی و علی کی طور تاری کی خواسلام کا عقلی و علی کی خواسلام کی خواسلام کی کا خواسلام کی خواسلام کی کا خواسلام کی خواسلام کی خواسلام کی کا خواسلام کی خواسلام کی خواسلام کی کی خواسلام کی خواسلام کی خواسلام کی خواسلام کی کا خواسلام کی کا خواسلام کی کا خواسلام کی کی خواسلام کی کا خواسل

نامیاتی وجود (Living organism) بین عمل تنفس بینی سانس کی آمر و شد کی ہے۔

تصوف کا انکار کرنے والے یا اے عجمی سازش تھر اپے والے باقدین آئ تھر اپنے والے باقدین آئ تھر اسکی حقیقت اور حیثیت کو سمجھ ہی نہیں یائے - معائد اند تنقید سے قطع نظر چودہ صدیوں کی تاریخ میں اسلامی تصوف کی حقیقت اور اسکے جو بری نظام پر ایک مھی ایسا اعتراض سامنے نہیں آسکا جس میں ذرا بھی وزن یا جان ہو - رہے آج کے وہ عقلیت اعتراض سامنے نہیں آسکا جس میں ذرا بھی وزن یا جان ہو - رہے آج کے وہ عقلیت پر ست وانیور جو اسلام کی مادی تعبیر پر یقین رکھتے ہیں اور مغربیت کی پیردی میں اس دین حق کو بھی روحانیت سے عاری کر کے مجر دایک سیکولر نظام یا زیادہ سے زیادہ قری و نظر کے قری و نظی شاخت کا ایک عنوان بنادینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یادر کھنا چاہیے کہ تضوف کی انہی خود اسلام کی نفی ہے - اور تصوف کو منانا اس طرح نا ممکن جسطرح اسلام کی منانا-

ہے۔ مہر تصوف کی نموداسلام کی ہمقد م اور تصوف کی تاریخ خود اسلام کی تاریخ ہے۔ مہر تقریب کر نتے سر اسام کے ہم قد م اور تصوف کی تاریخ خود اسلام کی تاریخ ہے۔

المرا الفوف كى تركب دين بى كى تركب ہے۔

الملام كافروغ ب--

اسلام کی معنوی قوت اور اسکی بقاکا ضامن ہے۔

ہے اسلام آکر حقیقت ہے تو تصوف اس کاعرفان - اسلام آکر تذن ہے تو تصوف اس کاجو حرب

اسلام آگر شریعت ہے تو تصوف اسکی روح۔

والمراسلام أكر سوسا من يد تقوف اس كابدهن-

المرات الفوف إلى حقيقت كے لحاظ سے خداتك و مخطئ كاراستہ ہے ۔ ریر تزكیر اللس اور تغرب معلى كار استہ ہے ۔ ریر تزكیر اللس اور تغرب معلى كار استہ اور فطرت معلى كار تغیر مبرت كالوحى منهائ ہے۔ ریر روح انسانى كى شافست اور فطرت معلى كى

بازیافت کاسفر ہے۔ مید صحت فکر اور حسن عمل کاآفاقی معیار ہے۔ یہ فقد کاجوہر ، اخلاق کاسانچہ اور شریعت کا جادہ ہے

اور سے توریہ ہے کہ تصوف اسلام ی خالص ترین اور پاکیزہ ترین تعبیر ہے

ای کئے تصوف اسلامی معاشرہ کے روزادل سے موجود ہے اور انشاء للد رہتی و نیا تک پوری آب و تاب کے ساتھ مطلع حیات پر جگمگا تارہے گا۔

تصوف اسلام کی شیر ازه بیری کاوه داخلی عضر ہے جو عقائد ، اخلاق ، اعمال

اور شریعت کے دیگر تمام اجزاء میں خون کی طرح گردش کررہاہے قانون، معاشرت،

معیشت اور سیاست هر نظام ایک دُهانچه ب اور روحانیت اسکی جان - بید دُهانچه فقه

اسلامی کملاتا ہے اور روحانیت کا سر عنوان تصوف ہے۔ بول فقہ اور تصوف کاباطمی

تعلق بہت مراہے بدونوں ایک حی پیکر کے دواجر الور ایک حی حقیقت کے دو پہلو

ہیں۔ایک "فقہ ظاہر" ہے اور دوسرا" فقہ باطن "-دونول وحدت کے الوث رشتے

میں پردے ہوئے ، باصم لازم و مزوم -ایک زندگی گزار نے کا سلفہ سکھا تا ہے اور

دوسرااے معترباتا ہے۔ایک تندیب کاخاکہ دیتاہے اور دوسر ا اس مین رنگ ہمر تا

ہے۔ایک حقیقت کاراسندو کھاتاہے اور دوسر امنزل تک پہنچاتا ہے۔

۵ فقه شر بعت كاظامر نصوف اس كاباطن-

الله عاشرت كاعملى دائره هے اور تصوف اس كا خلاقى بهلو-

افقدادكام كاعلم صےاور تقوف ال يرعمل كى تحريك -

الما محموعه عدادر تصوف ال كالحسن-

الم فقد معاملات كاضابطه عصاور تصوف الناكي يحيل

المن مطالعه هاور تصوف ایک روبی-مطالعه شعور دیتا ہے اور تصوف برتاؤ سکھاتا ہے۔

کے فقرے الجی عادات پروان چڑھتی بین اور تصوف النیں استفامت میں بین اور تصوف النیں استفامت میں بین استفامت میں ب

المنافقات عمل کامانی ماتا ہے اور تصوف اس جدالاس پیداکر تا ہے کہ دور نشوہ تمایاتا ہے اور تصوف اس جدالاس بمکناد کرتا ہے خرص فقہ سے شریعت ہمارے جسموں پر الا گوہوتی ہے اور تصوف اس ولوں بین اتارتا ہے ، یک وجہ ہے کہ فقہ اور تصوف ہمیشہ اسلامی معاشرے میں ساتھ ماتھ دہ بین اور ان میں منافرت پیدا کرنے کی ہر کوشش فد عوم اور دا مگات ماتھ محمری - ایک طرف این تھی جینے فقیہ اور این جوزی جینے عظیم محدث صوفیاء کرام پر ہے بین معشر صوفیاء کرام پر ہے بین معشر صوفیاء کرام پر بے بین تقید کے باعث مطعون رہے تو دوسری جانب سرید اور منصور حلاج ایسے کئی معشر صوفیاء نے فقہ فل ہر سے انحراف کی سراپائی - پھرد بینے ایک طرف احدین حنبل معشر صوفیاء نے فقہ فل ہر سے انحراف کی سراپائی - پھرد بینے ایک طرف احدین حنبل فلا القدر امام فقہ واجتماد اور تھر الغزائی علیہ الرجمہ جیسے امام فکر و دائش ایک عرصہ تک صوفیاء کرام اور تصوف سے دور رہنے کے بعد بالآخر ان کے دائش ایک عرصہ تک صوفیاء کے ہر دار جنین بغذادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف بکارت در سے جانب گردہ صوفیاء کے ہر دار جنین بغذادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف بکارت در سے بات گردہ صوفیاء کے ہر دار جنین بغذادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف بکارت در سے جانب گردہ صوفیاء کے ہر دار جنین بغذادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف بکارت در سے جانب گردہ صوفیاء کے ہر دار جنین بغذادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف بکارت در سے جانب گردہ صوفیاء کے ہر دار جنین بغذادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف بکارت در ہے جانب گردہ صوفیاء کے ہر دار جنین بغذادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف بکارت در ہم

"علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة-"

یعی جازایہ علم تصوف کتاب و سنت ہی ہے آزاستہ ہے اور سمجد و الف ٹائی شخ احمہ سر هندی علیہ الرحمہ ایسے عظیم محفق صوفی نے فیصلہ کر دیا کہ : " مرافقت و حقیقت خادیان شریعت اند-"

لعنی طریقت اور حقیقت دونون شریعت بیک تابع اور خادم محفن ہیں۔ یبی نہیں ذرا آگے بردھ کرد بھیجے کہ ایک طرف شخ عزالدین بن عبدالسلام ایسے جلیل القدر فقیہ و

محدث جمیں اوا لحن شاذلی علیہ الرحمہ کے آگے سر جھکائے ہوئے، سپر دگی کی تصویر کے نظر آتے ہیں اور مولاناروم جیسے عبقری علیم بید کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ سے نظر آتے ہیں اور مولاناروم جیسے عبقری علیم بید کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ س

تا غلام سمس تبریزی نفد

اور ووسری جانب واتا تنج عش علی هجویری علیه الرحمه اور غوث الاعظم می الدین جبیلانی علیه الرحمه ایسے بے مثال ائمه روحانیت جمیس فقهاء ظاہر کی تقلید و پیروی کرتے اور ایمه اجتماد کی عظمت کا دم محر نے نظر آتے ہیں۔ ادر یہ سب کچھ محض دو طبقول کا باصمی د بط و ضبط شیں بلحه شریعت محمدی علی صاحبها التحیه کے دواجزا، علم ظاہر اور علم باطن کی شیر از دریدی کا آئینہ دار ہے۔ جمی توایک طرف امام شافعی علیه الرحمه مبائک و هل بیاعلان کر دہے ہیں کہ

"يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية ليفيده من العلم مالم

یکن عنده -"

ایعنی صاحب فقد واجه تناد کو علم صوفیه کی شدید احتیاج ہے تاکہ اس کا نقص دور ہو سکے اور دوسری جانب امام ربانی مجد والف ثانی علیه الرحمہ دوٹوک فیصلہ سنارہ ہیں کہ :

"مشر بعت راسہ جزواست ، علم وعمل واحسان – تاایس ہرسہ جزو

متحقق نشود، شر لعِنت متحقق نشود-"

لینی شریعت اسلامیہ کے تین اجزائیں -علم ،عمل اور احسان -جب تک بیر نیوں اجزا اکتے نہ ہوں شریعت قائم نہیں ہوتی -اور سئیے : امام مالک علیہ الرحمہ نے تو بیر کہ کر بات حی ختم کردی ہے کہ :

"من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم "يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق-

یعنی جس نے فقہ کے بغیر تصوف کو اینایادہ فریز مینی ہوااور جس نے تصوف کے بغیر فقہ پر اکتفا کیاوہ فاسق ٹھمر الور جس نے دونوں کو جمع کر لیادی کے بغیر فقہ پر اکتفا کیاوہ فاسق ٹھمر الور جس نے دونوں کو جمع کر لیادی ہدایت کی راہ پر ثابت قدم ہے۔

بنابرین فقد اور تصوف کا حسین امتزاج هی مدایت کا راسته ہے اور اسی حسین امتزاج هی مدایت کا راسته ہے اور اسی حسین امتزاج کا شاھکار ھے پیش نظر کتاب

"تحصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف"

یہ ور حقیقت اپنی آخوش میں دو کتابی کو سمیٹے ہوئے ہے - شارح سخاری علامہ شخ احمد زروق علیہ الرحمہ نے فقہ اور تصوف کی شیر ازہ بیری، طاہر دباطن میں هم آستگی اور فقہاء وصوفیاء کے در میان مفاهمت بید اکرنے کیلیے

"قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة"

کے عنوان ہے ایک بے مثال کماب تھنیف کی اور آھے چل کر چیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کماب کے نتخب اجزاء کی شرح کامی جو "خصیل التعرف" کے نام سے ہمارے سامنے سے ۔ یوں یہ کماب بیک وقت علم ظاہر اور علم باطن کے دو جلیل القدر اماموں کی اگری کاوشوں کا حاصل سے ۔ ایک کے وجدان سے معرفت کے چیٹے چھوٹے اور دوسر ہے نے ابن کو بھتے دھاروں میں بدل دیا ۔ ایک نے معرفت کے چیٹے چھوٹے اور دوسر سے نے ابن کو بھتے دھاروں میں بدل دیا ۔ ایک نے علم دوالش کی بیاد اٹھائی اور دوسر سے نے رہوار شخیل نے ابن راہوں سے کے رہوار شخیل نے ابن راہوں سے کے رہوار شخیل نے ابن راہوں سے کی جمان معنی دریا دت کے ۔ ایک نے ظاہر دیا جن میں سم استی کی مسائے و منع کیے ۔ ایک نے ۔ ایک کی روحا نیت نے اور دوسر سے نے نقط نے اس خاک میں اور دوسر سے نے نقط نے اس خاک میں ۔ و نیا نے علم میں آواز ن کا مادرائی خاکہ دیا اور دوسر سے کے تقط نے اس خاک میں معنو بیت کارنگ ہمرا ارائی کی جھڑ بہت نے بین الفون (Inter Sciences) محت

و نظر کامنہاج تراشااور دوسر نے کی اجتمادی بھیرت نے اسے یوں برتا کہ آنے والی نسلوں کے لئے فکری رصنہ انی کا سمان مہیا کر دیا۔ اس طرح بید کتاب ایک غیر معمولی شخفیق کاروپ دھار گئی۔

پھر جس قدر بلند پاپیر اور عمیق بید کتاب تھی، اتنا ہی عظیم اور دُرف نگاہ متر جم اسے میسر آیا۔ مولانا محر عبدالحکیم شرف قادری ذید مجدہ کی دات گرای علم و فضل کی و نیامیں خود ایک استعارہ اور پھان بن گئی ہے۔ تعلیم و قدریس، وعظ و تقریم اور تحقیق و تصنیف میں عمر گزری ایک عالم کوسیر اب کیا۔ تشد لبول کی بیاس بھائی اور فقت فکر ووائش کے گزار کھلائے۔ پیش نظر ترجمہ ان کے تبحر علمی، وسعت فیم اور دفت نظر کا شاہ کار ہے۔ اسلوب میں شخیق، تسلس اور شکیل کارنگ جھلک رہا ہے اور طرز نظر شرائنا تی سلیس، شستہ اور روان ہے۔ اردواور عرفی دونوں زبانوں میں ممارت کو اس سلیقہ سے برتا ہے کہ ترجمہ میں اصل بیان کی لطافت منعکس ہور ہی ہے۔ اس سے کتاب جہاں شخیق، تشر ت کاور تعمیر کے سہ آتھہ لطف کا مرقع بن گئی ہے وہیں اسکی تا میر وافادیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں استدعا ہے کہ مترجم کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کودین متین کی ہیش اذ

الدارة ميب علية سيد عيد الرحمن بالحاري

0111328812



| صفحہ نمبر      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبر نثار                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۵۸             | تريم توسل اور استعانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| ۵۹             | المنتفاعت المنتفاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ۵۹             | بير محفل ميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 4.             | ايضال تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| . 41           | يم مزارات پر گنبهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 41             | ≥ تادریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 44             | ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ^                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| and a constant | The state of the s | * .                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W.                                    |

• شخالاسلام المام الماسنة، شخص المعرد حصرت شخ عبد الحق محرسة ويلوى قدس مره العزيز

الله تعالی کی عادت کریمہ بیر ہی ہے کہ انسانیت کو شرک و کفر اور گر اہی ہے تکانے کے لئے انبیاء کرام علیم السلام سیجے گئے ، فکرانسائی صدیوں کے ارتقاء کے بعد جمال پینچی ہے ، الله تعالی کی جمجی ہوئی مقدس بمسیوں نے کھون میں دہاں پہنچادیا۔ الله تعالی کی ذات و صفات ، امور آخرت اور عالم کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے باللہ تعالی کی ذات و صفات ، امور آخرت اور عالم کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں بوٹ پرنے فلسفیوں اور دا نشوروں نے کیا کیا موشکا فیاں نہ کیس ، لیکن وہ اپنے میں بوٹ پرنے نہا کیا موشکا فیاں نہ کیس ، لیکن وہ اپنے والمستحال وامن کو دولت یقین فراہم نہ کر سکے انجیاء کرام علیم السلام کے چند کلمات کے سامعین کو دو دیتے تیان میں کہا تھا کہ کے انہا کیا در دیا واقرت کی سفاد بین جان کی ماء پر دہ جان تک قربان کرنے کے لئے تیاز ہو کے اور دیا واقرت کی سفاد بین حاصل کر کئے۔

سرکار دوعالم علی کے دائی افدی پر شلسلہ دوئ ختم ہو کیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی تبین آئے گا، البقہ پیٹیبر اند جد وجہد اور مشن کو جاری رکھنے کے لئے امت مسلم کے جاری مسلم کے جاری افراد آگے ہوئے ، انہوں نے نہ صرف وعوت و ارشاد کا کام پر سے ولو لے اور لگن سے کیا، باعد وین متین کے مقدس چر ہے ہے گردو غیار صاف کرنے بین تمام صلاحیین ہمی صرف کرویں۔

حنور ي اكرم عليك كالرشادي

ان الله تَعَالَى يَبَعَثُ لِهَادِهِ الأُمَّادِعَلَى رَاسَ كُلِّ مِائلًا مِنْ أَلِهُ مِنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا-

ائے شک اللہ تعالیٰ اس اللہ اسے کے لئے بر میدی کے آخریرا یہ مخف کو کھی کا جو اس کے اس کا تحریرا یہ مخف کو کھی ک جوائی کے دین کی تحدید کرنے گا۔"

علما اسلام نے محد و کے لئے جوشر طیس بیان کی ہیں ، وہ بیر ہیں : ا-وہ علوم ظاہر ہ اور علوم باطنہ کا جامع ہو-

۲-اس کے درس و مذربین ، تصنیف و تالیف اور وعظ و مذکیرے نفع عام ہو-۳-سُنت کی اشاعت و تروش کا دربد عت کے خاتمے کے لئے کوشال ہو-

۷- ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاذ میں اس کے علم کی شہرت ہواور لوگ دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں۔

پھر ہیہ ضروری نہیں کہ ہر صدی میں ایک ہی مجد و ہو ، گزشتہ صدیوں میں ا سے ہر صدی میں ایک سے ذیادہ مجد و ہوئے ہیں۔

ملک العلمامولانا ظفر الدین بهاری (والد ماجد ڈاکٹر مختار الدین احمد ،علی میں ۔ گڑھ ) فرماتے ہیں :

" دعد و مائنة حادى عشر (گيار هوين صدى كے بحد و ) مجد و الف نانى ، امام ربانى حضرت شخ احد سر بهندى فاروقى (متولد ، ار محرم الحاص ، متوقى ٢٨ مفر مانى حضرت شخ احد سر بهندى فاروقى (متولد ، ار محرم الحاص ، متوقى ١٢٨ صفر مانى مقتل علامه معراف ) اور صاحب تصانيف كثيره شميره و ذاجره وباجره حضرت شخ محقق علامه عبد الحق محدث وبلوى (متولد ٨ ٩٥٠ ه متوقى ١٥٠ امر) اور مير عبد الواحد بلحرامى صاحب "ستع سابل "متوقى ١١٠ ه الهي) شق سل

امندہ صفحات میں ممیار صویں صدی کے جدو، پاسبان دین مصطفے علیہ علوم دینیہ کے نامور ملنے اور ناشر، دینی حمیت وغیرت کے پیکر، امام الحد ثین بیٹے مقت حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دینی اور ملی کارناموں کا مختصر جائزہ چین کیاجائے گا، انشاللہ العزیز، مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس سے پہلے حضرت کی حیات مبارکہ کا مختصر مذکرہ چین کرویا جائے۔

ا احمد القرالدين يمارى ملك العاماء : ووهوي صدى ك محدوا عظم (جامعداش قيد مماركور)س ٣٣-٣٣

المام المي سُمّت من عبد الحق محدث دياوي ، شرويلي ، مم ٩٥٨ مرا ١٥٥١ء میں بیدا ہوئے ان کے آباء واحداد میں سے آغا محد ترک خاری ، سلطان محمد علاء الدين حلجي كے زماتے ميں مخارات جرت كركے دملى ميں وارد موے اور بلند وبالا مناصب پر فائزرہے۔ بخاراہے جمرت کے وقت متعلقین اور مریدین کی ایک جماعت

آب کے والد ماجد سے سیف الدسین دبلوی شیر و سخن کا ذوق رکھنے والے عالم اور صاحب حال بدر ک مے - سلسلہ عالیہ قاور سے میں سی اللہ یانی بن کے ا

حضرت چیخ نے "محملہ اخبار الاخیار" میں ان کے متعدد ملفوظات نقل کے ہیں، چند

ا- بھے ان او کول پر جرت ہے جو مخلوق کے لئے کام کرتے ہیں تاکہ ان ا کے مزد یک ایمیت ماصل کریں۔کام کا تعلق صرف اللہ تعالی ہے ،

٣-جب ديكما جاتا النيك علماء اور فضلاء جاه وعرست اور كثر من اسباب ك عاصل کرنے اور مال ودولت کے جمع کرنے میں مخلوق خدا کے ساتھ الجھے میں اور اوالی تک میں خاتے میں ، او میں شکر کر تا ہول کہ میں نے زیادہ میں پڑھااور اکامر میں ہے میں ہوا۔

שלו של שניבורו לי לי של וי לי או ובן נוע בן (לי שיוליי נים ) שי ١٨٩ " 

سا- (رقیم محقق فرمائے ہیں کہ جھے والد گرامی نے گئی و فعہ فرمایا) کسی شخص کے ساتھ علی بحث میں جھڑا نہ کرنا اور کسی کو تکلیف نہ وینا ، اگر تنہیں معلوم ہو جائے کہ حق دوسری جانب ہے ، تو قبول کر لینا ، ورنہ دو تین بار کمنا گرنہ ما نیس تو کہنا کہ بعدہ کو اسی طرح معلوم ہے ، جو کچھ آپ کستے ہیں ، وہ بھی ہو سکتا ہے ، جھ گڑا ہے سات کا ؟

الم اگر تمہیں اسے پیر آور استادہ عبت اور عقیدت ہو تو اس سلیلے ہیں کسی سے ازائی نہ کرواور تھ تب اختیار نہ کرو، یہ مجت کاکام ہے، جے مجت نہ ہو، وہ کیاکام کرے گا؟ فائدہ بررگوں کی عقیدت، مجت ، اور پیروی میں ہو، وہ کیاکام کرے گا؟ فائدہ بررگوں کی عقیدت، مجت ، اور پیروی میں ہے ، تم جو جنگ کررہے ہو، وہ اپنے نفس کے لئے ہے ، نہ کہ بررگول کے لئے۔

۵-طریقت کے بہت سے معامات ہیں، جنہیں اس راہ کے اصحاب ہمت اواکرتے ہیں۔ حقیقت کا اصل کا مہید ہے کہ ہر وفت اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالی تمام اشیاء کے ساتھ ہے۔ ایک لحظہ بھی اس خیال سے نا قبل نہ رہے ، وست وریز رود ل بایار ۔ ل

المن منقق في ال كي تضيحتوال كو عمر بهم ما در كها ، بلحد ال ير عمل بئير ا

شین سیف الدین دہاوی ۲۱ریج عبان المعظم ۱۹۹۰ مر ۱۵۸۲ء کو پاس انفاس میں مشغول نتھ ،ای حالت میں رحمت جن کی آغوش میں پہنچ مجئے۔ مز

حضرت معنی کواللہ تعالی نے اہدای سے عقل سلیم اور فہم ودائش کا

ال مبدالتى ىدردوداوى، في محقل: علما اخبارالاخبار فارى (مجتبائي د بل)س عه-٢٩٢

وافر حصة عطافر مايا- حافظ جيريت انگيز حديث قوى نخا، خود فرمات بين

"دواژهانی سال کی عمر میں دودھ چھڑائے جانے کاواقعہ جھے اسطر ح

یادے جسے کل کیات ہو

والد باجد نے ظاہری اور باطنی تربیت پر بھر پور توجہ دی ، دو تین ماہ میں جزائن پاک پڑھا دیا۔ پھر حضرت شخصی تحقق عبدالحق علوم دیدیہ حاصل کڑنے گئے۔ جب عربی نصاب اور منطق د کلام کی کہاوں تک پہنچ تو ماورا رالنمر کم سے دانشوروں کے پاس حاضر ہوئے اور سات آٹھ سال دن رات محنت کر کے علوم دیدیہ حاصل کے بیش نے اپنے اسائڈ ہ کے نام نمیں لیکھے ۔ ذوق و شوق اور علمی اینھاک کا یہ عالم تھا کہ ہم روز اکیس بائیس کھنے پڑھنے اور مطالعہ بیل صرف کرتے۔

ای محنت شاقد کاذ کر کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

"اكرا تناذوق و شوق مولا نعالی كی طلب اور باطن كی رياضت ميں مو تا

تومعامله كهال تك يبنجنا"

ذكاوت و فطانت كاريام تفاكه دوران سبق عجب عجيب عثيل اور مفيد باتيل

ذہن میں آتیں ،اسانڈہ کے سامنے پین کرتے ، تووہ کہتے

" ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں اور ہمار اتم پر کوئی احسان مہیں ہے۔" ک

سترہ سال کی عمر میں اس دفت سے مرقبہ علوم سے فارغ ہو گئے۔ بعد از ال ایک سال میں قرآن یا کسیاد کر لیا- فارغ انتصیل ہونے کے بعد پہلے عرصہ درس

و تدریس مشغول رہے۔

ی محقق ۱۹۹۱ھ ۱۹۹۸ - ۱۵۸۷ عیل جماز مقدیس میٹیجے ، ۹۹۹ھ ۱۹۹۰ مار ۱۹۹۰ء تک وہیں قیام کیا - اس دوران جے وزیادت کے طاوہ منعتہ معرسمہ میں شیخ عبدالوہاب

ا من اورا عالنمرے مرادود شرین جواس میرے شائے میں واقع ہیں، مثلاثار ا، سر قبلہ اور کا شغرو نیر و ۱۲ قاوری ات عبد الحق محدث دوری وقع مقتل :

منتی کی خدمت میں عاضر ہو کہ علی اور رُوحانی استفادہ کیا۔ مشکوۃ شریف کے علاوہ تصوف کی کچھ کتابی پڑھیں۔ اس اثار میں شخ ہے اجازت لے کر مدیدہ مورہ حاضر ہوئے۔ سام رہے اثانی عوم ہو ہے آخر دجب ۱۹۹۸ ہو تک وہاں قیام کر کے سرکار دوعالم علی کی نوازش ہائے بے بایال سے فیض یاب ہوئے۔ شخ محقق فرماتے ہیں: دوعالم علی نوازش ہائے بیایال سے فیض یاب ہوئے۔ شخ محقق فرماتے ہیں: "اس فقیر حقیر نے حضرت خبیر بشیر نذیر علی ہے جوانعام واکرام کی بوار تیں پائی ہیں، ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا۔ "ل

بيعت وخلافت

حضرت شیخ محقق کو جیان ہی سے عبادت وریاضت کا تعد شوق تھا۔ بھول مجول عمر میں اضافہ ہوتا گیا ، یہ شوق بھی ہو ھتا گیا ۔ یمال تک کہ اپنے زمانے کے اولیائے کا ملین میں شار ہوئے۔ ابھر أوالد ماجد کے دست مبادک پر بیعت ہوئے۔ پھر ان کے ایماء پر سلسلہ عالیہ قادر یہ میں حضرت موسی پاک شہید ملتان (ما ۱۰۰ اص) کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور ان کے فیوض وہر کات سے مستفید ہوئے - میت معظمہ میں حضرت شیخ عبد الوہاب متنی رحمہ اللہ تعالی سے بیعت کی ، ارشاد وسلوک کی معظمہ میں اور شیخ نے انہیں چار سلسلوں چشنیہ ، قادریہ ، شاذلیہ اور مدر کی امران کے ایماء کی اور مان کے ایماء کی اور مان کی مان شاد و سلوک کی میں اور شیخ نے انہیں چار سلسلوں چشنیہ ، قادریہ ، شاذلیہ اور مدر ہی اجازت عطافر مائی۔

شیخ محقق مندوستان واپس آئے تو سلسائہ قادریہ میں بیعت اور خلافت رکھتے ہوئے ،سلسائہ عالیہ نقشبند یہ میں عارف کال حضرت خواجہ باتی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست حق پر ست پر بیعت ہوئے ۔ جناب محد صادق ہمدائی نے "کلمات اللہ تعالیٰ کے دست حق پر ست پر بیعت ہوئے ۔ جناب محد صادق ہمدائی نے "کلمات اللہ تعالیٰ عند کے روحانی اشاد جیلائی رصی اللہ تعالیٰ عند کے روحانی اشاد میرید بیعت کی تھی۔ کا

رال خیار مشدد ادی سن سرا

العدالى عدالى عدد الوى، في محقق: الدارالاخيار

٢- خلي احمد اللاي : حيات في عبد الحق عد تدواوي

حفرت شیخ محقق نے اپنی حیات مبارکہ کا اکثر دیشتر حصد تصنیف و تالیف میں اسر کیا-ان کی تصانیف و نیا بھر میں قدرو منز ات کی نگاہ ہے دیکھی جاتی ہیں، فنی اعتبار ہے انکی تصانیف درج ذبل عنوانات کے تحت آتی ہیں

(١) تفير (٢) تجويد (٣) عديث (٢) عقائد (٥) فقه (٢) تاريخ (١) تصوف

(٨) نحو (٩) اخلاق (١٠) اعمال (١١) منطق (١٢) سير (١٣١) ذاتي حالات (١١١)

خطبات (۱۵) اشعار (۱۷) مكاتب وغيره-ك

جعرت في محق قدس مره كى تصانيف سائط بين- چند مشهور تصانيف كے نام درج

ا-انثعة اللمعانث

منگلوۃ شریف کا فاری میں ترجمہ اور شرح، چار جلدوں پر مشتل ہے۔ار دو
میں اس کے ترجمہ کی مدت سے ضرورت محسوس کی جارہی تھی ، چنانچہ
مولانا محمہ سعید احمہ نقشندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو جلدوں کا ترجمہ تین
جلدوں میں کیا، ان کی علا است اور پھروصال کے سبب یہ کام راقم کے ذیے لگا
راقم نے ترجمہ کی چو تھی اور یا تچویں جلد سمل کرلی ہے ، چھٹی جلد مولانا
مفتی محمہ خان قادری کے تعاون سے ممل ہو گئی ہے ، یہ چھ جلدیں چھپ چکی
مین ، آیک جلد مزید ہو گی جو زیر سمیل ہے۔ یہ سب کام فرید کہت شال ،
ایک جلد مزید ہو گی جو زیر سمیل ہے۔ یہ سب کام فرید کہت شال ،

۱-لمعات التنقيح في شرح مشكوة المصابيح (عرف) (ال) عار جلدي لامور على موجى بن)

٣٠- شررح سفر السنعادة (فادي)

حيات تي مهر التي محدث داوي

اے فلی امریفای

س٠٢١

7

الم-دارج النوة (قارى)

سیرت طیبه کی اہم ترین اور لا فانی کتاب ۵-اخبار الاخیار (فاری)

مندوستان کے علماراور مشاری کا منتند تذکرہ-

٢- جذب القلوب الى ديار الحبوب (فارس)

تاریخ مدید کے نام سے اس کاتر جمد چھپ چکاہے۔

2- زيدة الاسرار (عربي)

مناقب سيرناش عبد القادر جيلاني رحمه الله تعالى تلخيص بهجند الاسرار-

٨-زيدة الآثار (فارى)

زيدة الاسرار كاترجمه مع اضافات-

٩- يحيل الإيمان (فارس)

اسلامى عقائدادر مسلك السست وجماعت-

١٠-شرح فتوح الغيب (فارى)

سيدنا شيخ عبدالقادر جنيلاني رحمه الله تعالى كي تصنيف مبارك فتوح الغيب كي شرح-

(عربی)

اا-مالیت با لسنة (عرف)

ہارہ مبینوں کے اسلامی معمولات، کتاب دست اور طریق اسلامی کی روشنی میں-

پردفیسر خلیق احمد نظای نے ڈاکٹر ذہید احمد کے حوالے سے تی محقق کی

تمنائيب ميں الا كمال في اساء الرجال كامھى ذكر كيا ہے اور ساتھ بى بيہ بھى كماہے كم

فرس التواليف مين اس كاذكر مبين مي حالاتك الاكمال لام ولى الدين رحمه الله

تعالی صاحب مفکلوہ کی تصنیف ہے اور مفکلوہ شریف کے آخریس چھیی ہوئی عام

١٢- تحصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف (عربي)

مير كتاب دوقيمون يرمشمل ب

تصوف کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد سے احمد زروق کی كتاب " قواعد الطريقة " ك الحاليل قواعد كي شرح جن مين علماء ظاهر ا باطن کے در میان مقاہمت کی را بنمائی ہے

فقد حقی کی ایمیت اور در تری کے بیان کے ساتھ سید نالیام اعظم ،امام احدین صبل اور سيدناغوث اعظم كانذكرد-

٣ ا-فتح المنان بتاليد مذهب النعمان

مدمب حق کے قرآن یا ک اور قوی احاد ہے سے دلائل۔

١١٧-رساله ضرب الاقدام

بیر عبدالغفار کشیری شم لاجوری نے وہ سام میں یا پی رسائل کا مجموعہ شائع کیا تھا، ان بین ایک رساله ضرب الاقدام بھی ہے، اس کی اید ارمیں لکھاہے: د مال ضرب الاقدام

من تصنيف زيدة المنحققين شيخ عبدالحق دهلوي.

وحمة الله تعالى عليه

اس رسائے میں مضرب فی محقق نے صلوق عوشیہ کا فیوت اور جواز بیش

الاربیع الاول ۵۲ اهر ۱۹۴۲ء کوآسان علم و معرفت کانیر در خشال احادیث نبوید کاعظیم شارح، دین اسلام اور مقام مصطفع کامحافظ اور مسلک ابل شخت کا یا اول مسلک ابل شخت کا یا یا سان ، و نیاوالول کی نگامول سے روپوش موکر د بلی سے ایک گوشے میں محواسر احت موا-رحمہ اللہ تعالی وقد س سره '-

شيخ محقق كى ديني وعلى خدمات

حصرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالی نے اپنی طویل ذید گی دین اسلام کے تفظ اور اس کا پیغام عام کرنے اور مقام مصطفے علیہ کی حفاظت کرنے میں صرف کروی۔ دین متین کے خلاف الحصنے والے نے نے فتوں کی محوثر سرکوئی کی اور مسلک اہل مست و بین میں شاندار ترجمانی کی مہالخصوص عقیدہ ختم دوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں مست و جماعت کی شاندار ترجمانی کی مہالخصوص عقیدہ ختم دوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف علمی و تامی جماد کیا۔

اُس دَور میں مہدوی تحریک عروج پر تھی، جس کا آغاذ سُنت کی تروت کا دین بدعت کے فاتے ہے متعلق تھا۔بعد از ال مہدویت کا تصور اس سطح تک پہنچا کہ دین اسلام کے قطعی عقیدے ختم موست ہے گر آگیا، اس تحریک کابانی سُید محمد جو نپور کی کتا تھا کہ ہروہ کمال جو حضرت محمد سول اللہ علی کو حاصل تھا،وہ جھے بھی حاصل ہو میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کمالات وہاں اصالتہ تھے اور یمال سبعابیں۔اتباع میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کمالات وہاں اصالتہ تھے اور یمال سبعابیں۔اتباع رسول اس درجہ کو بیٹے می ہے کہ امتی ہی کی مثل ہو گیا ہے ۔علامہ ان حجر می ، حضرت علی منعی اور شیخ می ہے کہ امتی ہی کی مثل ہو گیا ہے ۔علامہ ان حجر می ، حضرت علی منعی اور شیخ محق شیخ عبد الحق محد شد دبلوی (رحمہم اللہ تعالی) نے اس حضرت علی منعی اور منام مصطف کے تعظ کا فریضہ انجام دیا۔ پر وفیسر خلیق احمد اظامی لکھتے ہیں :

داگر سولہویں اور ستر سویں صدی کی مختلف فر ہی تحریکوں کا بنور تجزیہ کیا جائے ، تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس ذمائے کا سب سے اہم مسلہ میشمبر اسلام کا صحیح مقام اور حیثیت معنی کرنا، اور پر قرار رکھنا تھا۔
تصور ایا ہے ، عقیدہ ممدویت ، نظریہ افنی (دین اسلام کی عمر صرف ایک ہزار سال ہے ، اقلی و بن اسلام (علیہ الصلو قوالسلام سال ہے ، ااق ) و بن التی ، یہ سب تحریکیں پیٹی براسلام (علیہ الصلو قوالسلام کے مخصوص مقام اور مرتبہ پر کسی نہ کی طرح ضرب لگاتی تھیں۔
یک مخصوص مقام اور مرتبہ پر کسی نہ کسی طرح ضرب لگاتی تھیں۔
یک عضوص مقام اور مرتبہ پر کسی نہ کسی طرح وضاحت کر دی اور اس عقید کے اعلی اوار فع مقام کی بوری طرح وضاحت کر دی اور اس سلام کی ہر ہر گر ایسی پر عورت سے تھیدی ۔ ا

بیده دور تفاکه علامد عنیون کی سریرسی کرتے ہے اور فسق و قبور کی حوصلہ از ان کرتے ہے۔ صنوفیا ہے خام نے طریقت کوشر بعث سے الگ کر کے تصوف کا محالات کا دیا تھا، ایسے علاد مشائح کی ہے ہود گیول ہے اکبرباد شاہ کو دین سے برگشتہ کر دیا ۔ منتول شخص کی ہے ہود گیول ہے اکبرباد شاہ کو دین سے برگشتہ کر دیا ۔ منتول شخص کی ہے دقت وہ تفاکہ ۔ منتول شخص کی ایک دفت وہ تفاکہ ۔

"بادشاه ایتاع شریعت اور عبادت کایابند تھا، وہ مشاکع کا بہت عقیدت مند تھا، اور ایک وقت تک خطید بھی خود پر جا کر تا تھا۔ " مل

چرالیار کشتہ ہواکہ ون بدن دین سے دور ہوتا چلا گیا، بقول ملا عبدالقادر برای ارکان دین اور اسلامی عقائد خلام ہوت ، کلام ، دیدار اللی وغیرہ کا جمع از ایا جائے گا۔ حضور نبی اکرم علاق کی ہوت پر صراحة اعتراضات کے جائے گا۔ حضور نبی اکرم علاق کی ہوت پر صراحة اعتراضات کے جائے گا وقت سورج کی عبادت کی مجالت کی مجالت کا مجال نہ بھی کہ دیوان خانے میں افلانے بماذاداکرے - چاروفت سورج کی عبادت کی جات کی جات کا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف کے اور خزیر کی مجاست کا حاتی ہا تھی پر قبقہ لگا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف کے اور خزیر کی مجاست کا

۲ - فبدائی کرنٹ داوی، فاعمل : رسال مرب الاقدام (مطی ای رای اسای ) من ۲۷

عم کالعدم قراروے دیا گیا، اور ان کی ذیارت کو عباوت کاور جددے دیا گیا۔

ظاہر ہے ان حالات میں عقائد و اعمال کے ہرا گوشے میں بگاڑ کا پیدا ہونا
قدرتی امر تھا۔ شخ محقق نے دینی تعلیمات کو فروغ دیے کراس ذہر کا تریاق فراہم کیا۔
شخ نے اکبر کے انقال پر نواب سید فرید مرتضی خال کے ذریعے جما مگیر کو تاریخی
خط لئے ا، جس کی ایک ایک سطر سے وین اور ملت اسلامیہ کا درو میکتا ہوا محسوس ہوتا
ہے۔ اس خط میں شخ محقق نے وئیا گی به ثباتی، عدل وانصاف کی ایمیت، مقام بوت
اور انتباع شریعت ایسے مسائل پر کھل کر اگفتگو کی ہے تاکہ جمائگیر اپنے چیش روکی
اور انتباع شریعت ایسے مسائل پر کھل کر اگفتگو کی ہے تاکہ جمائگیر اپنے چیش روکی
مراہیوں کامر تکب نہ ہو ، اس کے علاوہ شخ نے اکبری دور کے دیگر امر اسلطنت کو

امام ربانی، مجد و الف مانی اور حضرت شیخ محقق (رحم بما الله تعالی) دونول بم عصر بھی ہیں اور پیر بھائی بھی، تجدید اسلام، احیاء سئت اور اماست بدعت کے سلسلے میں دونوں کا ہدف ایک ہے، البتہ طریق کاردونوں کا بنا بناہے۔

یروفیسر خلیق احمد نظامی کیصے ہیں :

" حقیقت یہ ہے کہ وولوں نے ایک بی بات کی ہے ، لیکن مخلف اندازین ،

جداد صاحب کے بہال انقلائی جوش ، سخت گیری اور "برہم ذن" کے

نعر ہے ہیں ، تو شخ محدث کے بہال بھی ماحول سے سخت نفرت اور احیاء

سنت کا غیر معمولی جذبہ ہے ۔ جداد صاحب کی طرح وہ ڈکے کی چوٹ پر

بات نہیں کہتے ، لیکن کہتے وہی ہیں جو جداد صاحب نے طرح اور نے کہا ہے۔

بات نہیں کہتے ، لیکن کہتے وہی ہیں جو جداد صاحب نے کہا ہے۔

دربار اکبری کے مضہور شاعر اور بے نقط تغیر سواطح الالهام کے مصنق وربار اکبری کے مضہور شاعر اور بے نقط تغیر سواطح الالهام کے مصنق نے میں کے شخص کے خطوط پر صنے ہے بتا چاتا ہے۔

المعلق اجر تظای درونیس : حیات تعمد الحق مدادی و سن ۱۰۰۳

كرات في الما الفضل كرا ذریع دربار اکبری میں بوے سے بواد نیادی اعزاد حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فقرو فاقد اور کوشد نشی کی زندگی اختیار کی اور ان کے فقر غیور نے کسی طرح کوار اند كياكه عظمت اسلام يرحزف آئے - فيضى جيناعلامه اور مخلص دوست جب صراط منتقم سے بھنگ کیا، تواس کی فرمائش کے باوجود سے کے اسے مانا پیندند کیا۔ فرس التواليف ميل في محقق نے جس قدر تندو تيز تبصره فيفي کے بارے میں کیا ہے، کی دوسرے معاصر کے بارے میں تنین کیا۔ غیرست ایمانی کا ابو أن ك تلم سے ميكتا ہوا محسوس مو تاہے ، فرماتے ہيں فيفنى أكرج فصاحت وبلاغت اوركام كاليجتل من متازروز كارتفاء ليكن افتوس كم أس في مراور كرابي كر كرسه من كر كر بديدة كانتان اسيخ حالات كى بيتانى برلكاليا-حضور تى اكرم عليلة كىملت اوردين والول کے لئے اس کااور اس کی منوس جاعت کانام لیے سے می پر میز

ہے،اللدتعالی ان پررجوع فرمائے،اگروہ موس بیں۔"(ترجمہ) ل

الم عديث كي تشر ت اور تروت

الله مدیث شالی مندسے تقریرا فتم موجکا تفال جنب الله تعالی کی توفق سے ي محقق ك علم ديد خصوصا علم مديث كي شي دوش كي، نيز درس و تدريس اور تعنیف و تالیف کوایک مشن کے طور پر اینایا ، لؤ مندومتاك كی فضائین قال الله قال ار مول کادل اواز صداول سے کورج اسمی

دفرت الله مقل كالمانيك كاذكراس مع يمل كيا جا حكامه -ان ك فاندان ك مديني فلمات كالخفر تذكره ديال عن جي الما ما الم

حات تا برا می کار دادی،

ای خلی ایر طای کردیتر ا

٥ حضرت شخ أور الحق بن شخ محقق (متوفى ٩ رشوال ٢٥٠١٥) نے جھ طدوں میں خاری شریف کی شرح" تیسیر القاری" کے نام سے فاری میں لکھی-انداز وہی ہے ، جو شخ محقق قدس سرہ" کا" اشعتہ اللمعات" میں ہے - نیزشر ح "شائل رزندی" لکھی جس کا قلمی نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ سيخ نورالحق كے يوتے سيف الله من شخ نور الله في " فور الله في " ی شرح" اشرف الوسائل" کے نام سے لکھی۔ شخ تورالحق کے دوسرے ہوتے شخ محب اللہ نے" صحیح مسلم" کی شرح "دمنیع العلم" کے نام سے لکھی۔ شخ محت الله کے فرزیر اکبر حافظ محمد فخر الدین نے "حصن تحصین "کی شرح فارسي ميں تھی۔ مافظ محد فخر الدين کے صاحبزادے سے الاسلام محد، وہل میں صدر الصدور کے عدے پر فائزرے -انہول نے خاری شریف کی شرح چے جلدول میں لکھی جو" تنسیر القاری" کے حاشیہ پر چھپی ہوئی ہے۔ شخ الاسلام محد كے صاحبزادے شخ سلام اللہ في موطاامام مالك" كى شرح،" شرح محلی محل اسر ار المتوطا" دو جلدول میں لکھی-اس کے علادہ" شرح و الله الله ك مناجزاد في محد سالم في رساله " توزال يمان "أور رساله"امول الايمان" لتحقاسك

غرض بیر کہ مین اور ان کے خاندان نے علوم ویدیہ اور حدیث شریف کی جو فرص بیر کی میں میں میں میں میں میں ہے۔ فرص بی اور ان کے خاندان نے علوم ویدیہ اور حدیث شریف کی جو فدمات جلیلہ انجام دی ہیں ، وج آبر درسے لکھنے کے قابل ہیں۔

حيات ت عبد الحق يورت داوي،

اب علی احدظای، پرولیسر

يروفيسر خليق احمد نظامي لكصة بين

المن وقت شالی بندوستان میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا ، انہوں نے اس وقت شالی بندوستان میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا ، انہوں نے اس تک و تاریک ماحول میں علوم و بن کی ایسی شخروشن کی کہ دُور دُور ہے اس تک و تاریک ماحول میں علوم و بن کی ایسی شخروشن کی کہ دُور دُور ہے لوگ پروانوں کی طرح ہے کہ کران کے گرو جمع ہوتے گئے - ور س حدیث کا ایک نیا سلنلہ شان بندوستان میں جاری ہو گیا ۔ علوم و بنی خصوصاً حدیث کا مرکز ثقل ، مجرات ہے منتقل ہو کر و بل آگیا ۔ گیار حویں صدی جری کے مرکز ثقل ، مجرات ہے منتقل ہو کر و بل آگیا ۔ گیار حویں صدی جری کے مرکز شقل ، مرکز ثقل ، مجرات ہے منتقل ہو کر و بل آگیا ۔ گیار حویں صدی جری کے مرکز شقل ، مرکز شقل ، مرکز شقل ، مرکز شقل ، مرکز شقل ہو کر و بل آگیا ۔ گیار حویں صدی جو جنتی کا بنی کی ایش میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شان ہندو ستان میں کامی گئی ہیں ، ان کا برخ کامی کار شرفتا ہو گئی ہیں ، ان کا برخ کامی کار شرفتا ہو گئی ہیں ، ان کار شور کی کار شرفتا ہو گئی ہیں ، ان کار شور کامی کار شرفتا ہو گئی گئی ہیں ، ان کار شور کی کار شرفتا ہو گئی گئی ہیں ، ان کار شور کی کار شرفتا ہو گئی ہیں ، ان کار شور کی کار شرفتا ہو گئی ہیں ، ان کار شور کی کار شرفتا ہو گئی ہیں ، ان کار شور کی کار شرفتا ہو گئی گئی ہیں ، ان کار شور کی کی کر گئی ہیں ، ان کار شور کی کار شرفتا ہو گئی گئی ہیں ، ان کار شور کی کی کر گئی گئی ہیں ، ان کار شور کی کے کی کر گئی گئی ہو گئی ہیں ، ان کار شور کی کر گئی گئی ہیں ، کر گئی گئی ہیں کر کر گئی گئی ہو گئی ہیں ، کر کر گئی ہی کر گئی ہیں کر کر گئی ہیں ہیں کر کر گئی ہیں کر گئی ہیں کر کر گئی ہیں کر گئی ہیں کر کر گئی ہیں کر گئی ہیں کر کر گئی ہو گئی ہیں کر گئی ہیں کر گئی ہیں کر کر گئی ہو گئی ہیں کر گئی ہیں کر کر گئی ہی

حضرت في محقق قدس سره كى و يئ خدمات كى بارى ما يعدم يد

تاثرات ملاحظة مول:

حضرت على مدسيد غلام على آزاد ملعمراى نے شیخ محفق کے تذکر سے كاآغازان كلمات سے كيا ہے :

''وہ صوری اور 'جنوی کمال کے جامع اور جمال مبولی کے عاشق صادق شخصے اسمیں شرب کا عظیم جھتہ ملا - مئور جین میں ہے کئی نے اجمالاً اور کئی ہے۔ آفصیا ان کا مذکر ویکیا ہے - وہلی میں واقع ان کے مزار کے گنبد میں ایک مشر بران کے مخضر حالات فاری میں لکھتے تھے میں ، میں ان کا انترانی میں ترجمہ کر زمان کے مخضر حالات فاری میں لکھتے تھے میں ، میں ان کا

اب خلق احرالاای در دیسر . ۲- ما ام مل آزاد احرالی ما رسید شخه الریان فی آناد دیشد استان (شنی میدرآباد دکن ۱۳۰۳ د) من ۱۶

مولوی فقیر محمد جملی ،علامہ غلام علی آزاد بلگرامی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"باون (۵۲) ممال کی عمر میں ظاہر و باطن کی جمعیت سے معنت

(قدرت) حاصل کر کے شکیل فرزندان وطالبان میں مشغول ہوئے اور نثرِ علوم خصوصاً علم شریف حدیث میں الی طرز سے جو والایت عجم میں کسی کو علمائے متقد مین و متاخرین سے حاصل نہ ہوا تھا، ممتاز و مشنی میں کسی کو علمائے متقد مین و متاخرین سے حاصل نہ ہوا تھا، ممتاز و مشنی ہوئے اور فنون علمیہ خصوصاً فن حدیث میں کتب معتبرہ تصنیف کیں، ہوئے اور فنون علمیہ خصوصاً فن حدیث میں کتب معتبرہ تصنیف کیں، جن پر علمائے زمانہ فخر کرتے اور ان کو اپناد سنور العمل جانے ہیں اور اہل و انش خواص و عوام ول وجان سے ان کے خریدار ہیں۔ "مل

بيشوا يال حديث نواب صديق حسن خال بحويالي لكصة بين:

"بندوستان جب فتح ہوا، اس میں علم حدیث نہیں تھا، بلعہ کبریت احمر کی طرح کمیاب تھا، یبال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے بعض علماء مثلاً فیخ عبد الحق ترک و ہلوی، متوفی ۵۲ اھ اور ال جیسے دوسرے علماء پر اس علم کا فیضان کیا، شیخ دہ پہلے عالم ہیں جو ہند میں علم حدیث لاے اور اس علم کا فیضان کیا، شیخ دہ پہلے عالم ہیں جو ہند میں علم حدیث لاے اور یہاں کے اور یہاں کے اور اس کے لوگوں کو بہتر ین انداز ہیں نیہ علم سکھایا، پھر یہ منصب اُن کے صاحبرادے شیخ نور الحق متوفی ۲۲ ماھے نے سنبھالا۔ "کا (ترجمہ)

تری محقق قدس سره کی تصانیف پر تبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

الشیخ کی تمام تصانیف علاء کے نزدیک مقبول ادر محبوب ہیں ، علاء النہیں شوق ہے پڑھتے ہیں ادروہ دا قعی اس لا کئی ہیں ، ان کی عباوات بین اور دہ دا قعی اس لا کئی ہیں ، ان کی عباوات بین قوت ، فصاحت اور سلاست ہے ، کان اشیس محبوب رکھتے ہیں اور دل

ا و تقریحم اللی الدور) من ۱۳۰ من الدور) من ۱۳۰ من الا ۱۲۰۰ من ۱۲۰ مند البط (من ۱۱۱ مند بن من ۱۲۰ مند بن من ۱۲ مند بن مند بن

لطف اندوز موت بيل-" (ترجمه) سك

مولوی فقیر محمد مهلی لکھتے ہیں۔

"آتِ كَيْ فَعَيْلَتَ أُورِ تَعْيَدِ حَدِيثَ بِينَ كُونَى مُوافِقَ وَ مُالْفَ شَكَ نهيل كر . سكتاء سياء من كوالله تعالى الصاف سے اندھا كر دے يا تعصب كى پني آئھول برباللہ عددے ، اعاد فا الله عنها ك

عقائد

اال سنت وجماعت کے عقائد ہدنب کام مثلاً

الایمان وغیرہ میں بیان سے گئے ہیں - دورائر میں کھ مسائل کو بزای بہادیا گیا ہے -الایمان وغیرہ میں بیان سے گئے ہیں - دورائر میں کھ مسائل کو بزای بہادیا گیا ہے -ویل میں ہم اس امر کا مختر ساجائزہ لیتے ہیں کہ شخص محقق نے ان مسائل کے بارے میں کیا کہا ہے ؟ اختصار کے بیش نظر صرف ترجمہ پر اکتفاد کیا جارہا ہے -

مركار دوعالم عليك كي محبت

شخصی محقق کو حضور سند الا نبیا مقلیلی سے گری والهانه عقیدت و مجت محقی جو ہر مسلمان کو ہوئی چاہیے ۔ مدینه مورہ کے احرام کے پیش نظر وہاں نگے یاؤں بھرتے ہے۔ مرکار دوعالم علیلہ کاذکرا تاہے تو حضرت شخ پر ایک وجدانی کیفیت فلاری ہوجاتی ہو جاتی ہے اور ان کا قلم حدود شریعت میں رہمتے ہوئے اپنی جولا نیاں و کھا تاہے شخصی ہوتے اپنی جولا نیاں و کھا تاہے شخصی ہوتے تاہم علیلہ کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کی مختی ، اس کے چندا شعار ما حظہ ہول :

منا ليش كو،ون عيست ايفائش زنومكن،

الموری من مال محربان دادند البلا (شیمالاور) می ۱۲۱-۱۲۱ از نیم مرکزی در در میران در در میران المعید و میران میران میران در در این میران می

باین یک بیت مرحش را علی الاجمال اکفاکن مخوال أورا خدا الزبير شرع وحظ وين، وكر بروصف كش ميخوا بى اندر مدحش انتاركن خراهم در عم ججر جمالت یا مرسول الله جمال خود تما رہے بجان زار شیدا کن جمال تاریک شد از ظلم سید کارا آب بیاؤ مالے را روش از تور تجلی عن نبي اكرم علي في حت كهو ، ليكن چو نكه تم اس كاحق ادا مبيس كريسته ، اس لينظ بيدا كيك شعرية حاكرآپ كي إنه إلى تقريف بر أكتفار كرو-معم شر بعت اور دین کی حفاظت سے بیش نظر حضور سرور عالم علیہ کوخدا نہ کہو،اس کے علاوہ آپ کی تعمر ایف میں جووصف میاجو تحریر کروو۔ یار سول الله (منافقه ) سی آب سے جمال الله سے جمر کے عم میں پریشان موں ، ایناد بدار عطافر ما میں اور محتب نسادق کی جان پر رحم فرما تیں -سیاہ کاروں کے ظلم سے و بیا تاریک ہوئی ہے،آپ تشریف لوئیں ،اور کور مجلی سے جہان کوروشن فرما تیں -سکتے ہیں کہ جب ش تبیرے شعریر پہنچے تور قت طاری ہو گئی اور زار و قطار

کت بین کہ جب شی تبیرے شعر پر بینیج تور قت طاری بو سی اور ذار و قطار می مور سی اور ذار و قطار می مور شیخ تور قت طاری بو سی اور ذار و قطار می مور شیخ مختل کا بیان ہے کہ انہیں جار مر جبہ خواب میں حضور می اکر م منابقت کی زیارت بوئی ۔ ل

علم مصطف (عليسة)

مديث شريف الله في افعلمت ما في السَّمُوات والارض-

المعناق المركناي، برونيس : حيات تناعبد التي يحدث واوي مس ١١٨-١١١

حضرت شخ محقق رحمه الله تعالی ای کاتر جمه اور شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مہ حضور نبی اکرم علیا نے فرمایا:

مدارج النبوة کے خطبہ میں فرماتے ہیں

" حضور نی اکرم علیہ وات الی کی تمام شانوں ، اللہ تعالی کی صفات کے احکام ، افعال و آثار کے اسار کے جائے والے اور تمام ظاہر وباطن اور اول و آثار علوم کا احاط کے جوئے جی اور فوق کل دی علم علیم کا مصداق ہوئے جی ۔ " تا

ایک دوسری جگه فرماتے ہیں

"جفرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر پہلی دفعہ صور پھو تکنے تک جو پچھ و نیامیں ہے حضور ہی اسرم علی پر منکشف کر دیا گیا ، بہال تک کہ اول سے آخر تک تمام احوال آپ کو معلوم ہو گئے ۔آپ نے بعض احوال کی خبر صحابہ کرام کو بھی دی۔ ""

ان تصریحات سے ظاہر ہو ممیا کہ حضرت تین محقق کے فردیک اللہ تعالیٰ کے است تعالیٰ حسیب اکرم علی کے جھڑت آوم سایہ السلام سے نے کر قیام قیامت تک کے تمام احوال اور ذات باری تعالیٰ کی جیون اور صفات کا علم عطافر مایا۔اسی وسیج بڑین علم کو علم ما گان و ما یکون کما جا تا ہے۔

ا به عبدالتی مینشده دادی این محقق: اشده اللمعات فاری (مکتبهٔ در په رشوبه سختر) ن 1 اس ۱۳۳۳ ۲ به عبدالتی مینشده دادی این محقق: مرادج البودة فاری (مکتبه نوریه رشوبه سختر) ن 1 اس ۲ ۳ به عبدالتی محدث دادی این محقق: مرادع البددة فاری (مکتبهٔ نوریه رضوبه سختر) ن 1 اس ۱۳۳

اختيار وتصرتف

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اگرم علیہ نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ نعالی عند کو فرمایا: سسّل (مانگو)

حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ نعالی نے اس کی شرح میں اللہ نعالی کے خلیفہ اعظم متالیق کے خلیفہ اعظم متالیق کی قدر ت اور اختیار ات بیان کرتے ہوئے سال باندھ دیا ہے:

"مطلقا فرمایا مانگو، کسی خاص مطلوب کی تخصیص نمیں فرمائی-اس سے معلوم ہو تاہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے ،جوچاہیں،

جے چاہیں،اپٹے پروردگار کی اجازت سے وے دیں۔

فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنيَا وَ ضَرَّتُهَا

وَمِن عُلُو مِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَ القُلَمِ

دُنيادا خرت آب كي حشق كاليك حصة بين اور لوح و قام كاعلم آب

کے علم کابھن ہے۔

أكر خير يمت ونيا و عقبي ،آرزد داري

بدر گامش بیاد مرجه می خوای تمناعل

اكر تؤدنيادا فرست كي فيريت كارزور كمتاهم، توان كوربار

مين آءاور جو جا بتا ہے آر زو کر ۔ " له

أيك دوسرى حكه فرمات ين

جن دانس کے تمام ملک اور ملکوت اور تمام جمان ، اللہ تعالیٰ کی نفتہ بر اور الصر انسی سنتے۔ یک الصر انسی سنتے۔ یک

اء حاد س١٩٩

المعة المغلث قارى ،

512 WITH

الثعة المعات قارى ،

المعدالي كدنت داوي والمحقل:

٢- مرالي عدت داوي، ي محمق

حضور ني اكرم عليك روضه مقدسه مين تشريف فرما بعطارالي تمام جهان كا مشاہدہ فرمار ہے ہیں، جمال جاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔اسی مطلب کو حاضر و ناظر كے عنوان سے تعبير كياجاتا ہے حضرت فيخ محقق قدس سرة فرماتے ہيں: "اس کے بعد اگر میں کہ اللہ تعالیٰ نے بی اگر م علیہ کے جمد اقد س کوالی حالت اور قدرت عشی ہے کہ آپ جس مگر جا ہیں بعینہ اس جسم مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی کے ذریعے تشریف لے جائیں خواہ آسان يريازين ير،اى طرح قرين ياقرك علاده،اس كاحمال ب، جبكه بر حال میں روضہ مبارکہ کے ساتھ خاص نسبت بر قرار رہی ہے۔" ا

سلوك اقرب السبل مين فرمات بين

علائے است کے کثیر مذاہب اور اختلافات کے باوجود کسی ایک مخض کا اس مسکے میں اختلاف میں ہے کہ ٹی اگر م علی اور مجاز کے شائبه کے بغیر ، حقیقت حیات سے وائم دباتی میں اور اعمال است بر حاضر و ناظر، طالبان حقیقت اور بارگاو رسالت کی طرف متوجد ہونے والول کے لئے قیض رسال اور مر تی ہیں۔ کل

اس کے علاوہ "مدارج البوق" فاری جلد اص ۱۲۱ اور "اشعند اللعات" فارسی جلد ا ص ا و المريمي بير مسكله بيان كيا ہے-

وسم بيدارير

في محقق مدارج النوة من فرمات بي

وحضور نی اگرم علی کا سامیه زمین پر شیں پڑتا تھا ، کیو نکہ زمین جائے

المعرالي عدت دادي والمعنى المعدالمعات والمعات والمعات

اسالينا: مناوك الرب السبل بالعوجه الى سهد الرسل (مرافرارالافيار) س١٥٥

کُنافت اور نجاست ہے ، دھوپ میں بھی آپ کا سابیہ نہیں دیکھا گیا ، اس طرح علی نے براغ کی روشنی طرح علی نے براغ کی روشنی میں سابیر نہ ہونے کا ذکر نہ کیا ۔ ۔ ۔ چو نکہ نبی اگر م علیہ میں نور ہیں اور نور کا سابیہ نہ ہوتے کا ذکر نہ کیا ۔ ۔ ۔ ۔ چو نکہ نبی اگر م علیہ میں ہوتا۔ " ل

ويدار الني

اشعة اللمعات مين فرمات بين:

" مختار میہ کے دُنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کادیدار ممکن ہے، لیکن بالا تفاق واقع نہیں ، ہاں حضور سید المرسلین علیہ کے لیے شب معراج واقع ہے۔" کے

حيات انبياء كرام واولياء عظام

مدارج النوة مين قرمات بين:

"انبیار کرام علیهم السلام کی حیات، علی رسات کے در میان متفق نابیہ ہے۔
ادر کسی کااس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ ذندگی، شمدار اور فی سبیل الله
جماد کرنے والوں کی زندگی سے کال تر اور قوی ترہے، ان کی زندگی
معنوی اور اخروی ہے اور انبیاء کرام کی جستی اور دُنیاوی ہے، اس بارے
میں احادیث اور آثار واقع ہیں۔ "سک

نیز ملاحظه مو: "اشعیة اللمعات "فاری، ج۱، ص ۲۸ ۵ "اشعه: الله دات "میں فرماتے ہیں:

النبيا أرام حيات حقيق دُنياوي سعد نده بين اور اوكياسة كرام حيات

مدارج المتوة فاری، ج ا، س ۱۱۸ اشعة اللمعات فارس ، ج س، س ۲۲۰۰۰ مدارج النوة فارس، ج ۲، س س ۲۰۰۰

اسه همدالتن نشده دادی، شخ محقق: ۲سه عبدالتی مدتث دادی، شخ محقق: ۳سه عبدالتی مدتث دادی، شخ محقق: ۳سه عبدالتی مدتث دادی، شخ محقق: ۳

اخروی معنوی ہے۔ "ك

جذب القلوب مين فرمات بين

" مشلکے نے کہا کہ میں نے جار اولیار کرام کو پایا، وہ قبروں میں ای طرح تصریف کرتے ہیں، جس طرح ظاہری حیات میں کرتے ہتھے، یااس سے زیادہ ۔ "ک

ستماع موتي

جذب القلوب مين فرمات بين

''تمام الل سنت وجماعت کاعقیدہ ہے کہ تمام اموات کے لئے جانے اور سننے والے ادر اکات نامت ہیں۔''سل

زيارت قبور

"جمام مومنول کی قبرول اور آن کی رُوحول کے در میان ایک وائی نسبت ہے جس کی منار پروہ ذیارت کرنے والول کو پہنا ہے ہیں اور انہیں سمام کہتے ہیں اور انہیں سمام کہتے ہیں اور انہیں سمام کہتے ہیں اس کی دلیل بیرہے کہ زیارت تمام او قات میں مسخب ہے۔" کا

زبارس زوضه انور

العِدْب القلوب " مين فرمات عين

واحضرت سيد الرسلين علي كازبارت ، افضل سنول ادر مؤكده مسخبات

المن فيدالن عدت داوي، شيخ محتل

٢- عبد التي عدف دادي، وفع مقل

٣ - ميرالي عديد راوي في ميل

ساعبدالح عدت والري والمحقق

اشعة المعامة بن ۴ من ۴۰ م وند ب القلوب فاری (لمبع تولیمتور لکفتو) بن ۲۰۱۳ وند ب القلوب فاری (لمبع تولیمتور لکفتو) من ۲۰۱۳ وند ب القلوب فاری (لمبع تولیمتور لکفتو) من ۲۰۱۳

۵۸

میں ہے۔ اس پر علمائے دین کا قولی ادر فعلی اجماع ہے۔ "له توسل اور استعانت

"جذب القلوب" مين فرمات ين

"حضور نی اکرم علی کے دعایا تکتے ہوئے کہا: تیرے نی کے طفیل اور ان انبیا بر کرام کے طفیل جو بھے سے پہلے ہوئے ، اس حدیث سے وصال سے پہلے اور اس کے بعد دونوں حالتوں میں توسل فارت ہے - نی اگرم علیقہ کی ظاہری حیات مباد کہ میں اور دیگر انبیا بر کرام علیم الصلاة " اگرم علیقہ کی ظاہری حیات مباد کہ میں اور دیگر انبیاء کرام علیم السلام کے وصال کے بعد ، جب دیگر انبیاء علیہ وعلیم السلام سے والسلام سے بعد توسل جائز ہوگا، بلتہ اس حدیث کی بمار پربعد الدوصال اولیا بر کرام سے توسل کا قیاس کریں تو بعید شیں ہے ، ہاں اگر حضور سید الرسل علی کے خصوصیت پردلیل قائم ہو جائے ، تو قیاس درست نہ ہوگا، مگر دلیل کی خصوصیت پردلیل قائم ہو جائے ، تو قیاس درست نہ ہوگا، مگر دلیل

اشعند اللمعات مين فرمات بين:

"امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ڈندگی میں جس ہستی سے مدو طلب کی جائے گئی ہے ، ان کے وصال کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جائے گئی "سی اشعبۃ اللمعات "فارسی جلد سوم میں تفصیلی تفتیکو کے بعد فرماتے ہیں :
"اشعبۃ اللمعات "فارسی جلد سوم میں تفصیلی تفتیکو کے بعد فرماتے ہیں :
"دمنکرین کی خواہش کے بر عیس اس جگہ کلام طویل ہو حمیا ، کیونکہ

مِدْبِ القَلْوبِ (فارى) من ٢١٠ مِدْبِ القَلُوبِ (فارى) من ٢٢١ مِدْبِ القَلُوبِ (فارى) من ١٥، من ١٥٥ ا مبدالتی محدث داوی، شطح محق : ۲ مبدالتی محدث داوی، شطح محقل : ۳ مبدالتی محدث داوی، شطح محقق : ہمارے ذمانے کے قریب ایک فرقہ پیدا ہو گیاہے ، جو اولیا راللہ سے استداد کا منکر ہے اور ان کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک اور بُن استداد کا منکر ہے اور ان کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک اور بُن پر ست قرار دیتاہے اور جو منہ میں آتا ہے کہ دیتا ہے۔ "ل

شفاعت

ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ اگر فاسفوں اور گناہ گاروں نے دُنیا میں اس کا الل طاعت و تفویٰ کی کوئی امداد اور خدمت کی ہوگی، تواخرت میں اس کا نتیجہ پائیں گے اور ان کی شفاعت اور امداد سے جنت میں جائیں گے "بلا امام این ماجنہ کی دوایت کر دہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے:

انبیان کار علار میرشدان اس کی شرح میں فرمانے میں:

'ان بن گروہوں کی شفاعت کی شخصیص ان کی فضیلت و کرامت کی ریاد تی کی بناء پر ہے ، ورنہ تمام اہل خیر مسلمانوں کے لئے شفاعت فامت ہے ۔ اس سلسلے میں مشہور حدیثیں وارد ہیں ، خواہ گناہوں کی بخش کے سنے ہویادر جات کی بلندی کے لئے ،اور شفاعت کا انگار بدعت اور گر ای سے جینے کی خوارج اور ابعض معز راہ کا فہ جب ہے۔ سک

كفل ميااد

مرارج النبوة " مين فرمات بين :

الدانب نے حضور نی اگرم علاق کی دلادت باسعادت پر خوشی اور

ا میرانی در اوی تا مین از در در افغالدات (فاری) می ۱۳ مین ۱۳۰۷ ۱- میرانی در دری تا مین ۱- میرانی در دری تا مین در دری در در در دری در در دری در در در دری در در دری در در دری در در در در دری در در در

مرت کا اظہار کیا ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بروات اس کے عذاب میں شخفیف فرمادی اور سوموار کے دن اس سے عذاب اٹھا لیا ، جیسے کہ احادیث بیں آیا ہے ۔ اس جگہ میلاد منانے والوں کے لئے دلیل ہے جو سر کار وہ عالم علیہ کی ولاد تباس خادت کی رات خوشی مناتے ہیں اور مال فرج کرتے ہیں۔ اور اس جو کا فر تھا اور اس کی فدمت قرآن پاک بین نازل ہو گی ۔ اُسے حضور نبی اکر م علیہ کی ولادت باکر امت کی خوشی منانے ہو گی ۔ اُسے حضور نبی اکر م علیہ کی ولادت باکر امت کی خوشی منانے اور اپنی کنیز کا دودھ حضور سرکار دوعالم علیہ کے لئے صرف کرنے پر جزادی گئی۔ مسلمان جو محبت اور سرور سے مالا مال ہے اور اس سلسلے میں مال خرج کرتا ہے ، اس کا کیا حال ہوگا ؟ لیکن میہ ضروری ہے کہ عوام میں بیدا کرد وبد عتوں مثلاً گائے ، حرام آلات کے استعال اور مشرات سے خالی بیدا کرد وبد عتوں مثلاً گائے ، حرام آلات کے استعال اور مشرات سے خالی بود ، تاکہ طریقہ کید عت محرومیت کا سبب نہ ہو۔ "ک

ايصال ثواب

" بيكيل الأيمان "مين فرمات ين

غرس

"ماثبت بالسنة" ين قرمات ين

"مغرب کے بعض متاخر بن مشائخ نے فرمایا کہ جس دن اولیار کرام بارگاہ

رارج النوة (قاری) : شخیل الایمان قاری (میخ محدثو)س شـ ۲ - ۲ ش

ا مرالی درشددادی، شطح محقل: ۲ سعرالی خدنشدادی، شطح محقل:

عز ساور مقامات قدس میں جینے ہیں، اس دن باقی و نول کی نسبت زیادہ خر وہر کت اور نور انبیت کی امید کی جاتی ہے اور رید ان امور میں سے ہے جنہیں علائے متاخرین نے مستحسن قرار دیاہے۔"ک

مز ارات برگنبداور عمارت بنانا شخ محقق رحمه الله تعالی فرمایت بین

#### فادريت

حضرت شیخ محقق قدس سر العزیز کو اگر جد دوسرے سلاسل میں بھی ان پر نسبت قادر بیت کاس قدر غلبہ تھا کہ وہ حضور سید ناشیخ سید عبدالقادر جبلائی قدس سر والعزیز کی نسبت ہی کواپنے لئے طرز ڈانتیاز قرار دیتے تھے۔ نوح الغیب کی فارسی بین شرح کھی نواحز انا اس کی اہتداء میں اپنانام میں شرح کھی نواحز انا اس کی اہتداء میں اپنانام میں شرح کھے ہیں :

"ال حقير كنام ك ذكر كى كيا حيثيت اور مجال ك ؟ كه اس عكه ذكر كيا

ات عبد التي محدث دادي، في مقل المدر من المستانة (مربي اردو، ملي الادر) س ١٢٣٠ التا عبد التي محدث دادي، في مقل المدر مرس من السعادة فازي (منه و المربي و منويه المعر) من ١١١١

طاسكے-"ك

اس جگہ حضرت ہیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سر د کا ایک ارشاد پیش کیا جاتا ہے جود کچیسی ہے خالی نہیں ہے فرہائے ہیں:

سیان الله اسیدنا قطب الاقطاب کی شان مبارک کا کیا کهنا؟ حضرت شیخ عبدالحق محد شده والله تعالی جوجید عالم بھی شیخ - جب انهول کے کتاب فتوح الغیب تالیف محبوب سیانی کی شرح کیفنے کا مصمم ادادہ کیا توان کے دل میں الیبی دہشت پیدا ہوئی کہ قلم اٹھانے کی جرائت شریق تا انکہ پاپیادہ لا ہور حضرت شاہ ابوالمعالی رحمہ الله تعالی کی خدمت میں اس غرض کے لئے حاضر ہوئے کہ وہ بر ذخی طور پر جناب سلطان اولیاء و جان اصفیاء سے شرح کی جاند کی اجازت طلب فرما کہ انہیں سر فراز فرمادیں - چونکہ شاہ ابوالمعالی سیدناغوت اعظم کے ساتھ محبت اور تعلق فرمادیں - چونکہ شاہ ابوالمعالی سیدناغوت اعظم کے ساتھ محبت اور تعلق بر ذخی میں گانداور وحید الدیم گزرے ہیں ، انہول نے اجازت حاصل کر برخی میں گانداور وحید الدیم گزرے ہیں ، انہول نے اجازت حاصل کر برخی میں گانداور وحید الدیم گزرے ہیں ، انہول نے اجازت حاصل کر برخی میں گانداور وحید الدیم گزرے ہیں ، انہول نے اجازت حاصل کر برخی میں گانداور وحید الدیم گزرے ہیں ، انہول نے اجازت حاصل کر برخی میں شاہد الرحمة کو مشرف فرمایا

(ملقوظات مهربير (طبع كولژه شريف)ملقوظ ۲۲ اص ۱۰۵)

"اخبار الاخیار" بیں مخدہ بندو ستان کے مشائے کرام کا نذکرہ ہے ، لیکن شخ محقق قدس سرہ کا خسن عقیدت و کیھے کہ انہول نے سب سے پہلے سید ناغوث اعظم شخ سید عبدالقادر ، جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نذکرہ کیا ہے۔

مَسِلُكِ

 وہی ہیں،جو حضرت امام رہائی جورہ الفت ٹائی رحمہ اللہ تغالی کے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ۔"مسلک انام رہائی"، طبح لا ہور ،از مولانا محمد سعیداحمہ نقشبندی رحمہ اللہ تغالیٰ اللہ تعالیٰ میں عقائد و معمولات حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی رحمہ اللہ تغالیٰ کے ہاں ملتے ہیں۔"القول الجلی کی ہازیافت "از حکیم سیّر محمود احمد بر کاتی میں تفصیل رکھی جاسی ہے۔ یہ مقالہ در ضا اکیڈی ،لا ہور نے طبع کیا۔

علاء دیویند اگرچه شخ محقق کانام احرّام سے لیتے ہیں ، تاہم وہ اسے محتب

فكركا تعلق ،ان سے قائم كرنے كيلئے تيار شيں بين۔

مولوی انور شاہ تشمیری کے صاحبزادے مولوی انظر شاہ تشمیری کستاد تفسیر ، دار العلوم دیوبریہ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو ، جس میں دہ خاموشی کی زبان میں بہت بھی کرنے میں :

"ایک عرصہ تک میراخیال ہے رہا کہ دیو ہدد کو اپنا تعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کیول نہ قائم کرتا چاہیے ، غالبًا ہندوستان میں اپنی مخصوص نو عیت کے اعتبار سے حدیث کے سلسلہ میں ان کی خدمات پچھ جو اہم یارے تیار ہوئے میں ، انہیں تو جائے دہیجے ، ان کے صاحبزاد ہ شیخ درالتی کی شرح خاری بھی آیک زمانہ میں معروف و متداول رہی ۔ اس خانوادہ کی خدمات علیا رولی اللی کے کہتہ کی طرح آگر چہ جلیل وو قیع اس خانوادہ کی خدمات علیا رولی اللی کے کہتہ کی طرح آگر چہ جلیل وو قیع

مر وم کا بھی ہمر حال صنہ ہے۔

النواد كرير الرواكواليات ب- (فرت قادري)

سندی نہیں پہنچی - نیز حضرت شیخ عبدالحق کا فکر کلیتہ دیوبیدیت سے جوڑ بھی نہیں کھاتا-غالبًامیریبات بہت سول کوچونکادیے والی ہو، مگر اس موقع پر میں ایک جلیل اور صاحب نظر عالم کی رائے میں اینے لئے یناہ ڈھونڈ تا ہول ، سُا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ تشمیری مرحوم فرمات يته كه "شامي ادريشخ عبد الحق پر بعض مسائل ميں بدعت دسنت كا فرق دا ضح نهیں ہو سکا۔ "بس اس اجهال میں ہزار ہا تفصیلات ہیں، جنہیں شیخ کی تالیفات کامطالعہ کرنے والے خوب سمجھیں گے۔" کی حضور نبی اکرم علی کے علم شریف کی وسعت کی نفی کرنے کے لئے

حضرت شيخ محقق قدس سرة كانام ناجائز طور براستعال كيا كيا-مولوی خلیل احمد انبیخوی لکھتے ہیں:

"اور شخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی نظم

حالانکہ سے محقق نے تصریح کی ہے کہ

"این سخن اصلے ندار دور دابیت بدال سیح نشدہ-" سک

(ترجمه)"اس بات کی کوئی بنیاد شمیں ہے اور اس کی روابیت بھی سیجے شمیں ہے۔" علاوہ ازیں جعزت سے نے بیات بطور حکایت تقل کی ہے ،روایت ہر گر نہیں گی-حكايت وردايت مين زمين وآسان كافرق ہے، جيسے كه اللي علم ير مخفى نهيں-بجاطور پر کماجا سکتاہے کہ بریلی ، بدایوں ،خبر آباد اور رامپور کے علاء

> . ، ا انظر شادمشمیری، مولوی: فت نوٹ ماہنامہ الباغ (شار د ذی الحجہ ۸۸ سامہ) س ۹ س ٢ - مليل امرالينوي، مولوى: مرايي قاطعه (كتب مانداديه ديورد)س ٥٥ ٣ - مبدالتى عدت داوى في ممتنى مدارج الدوقارى (محر ) من السم

یعنی علاراال سُنت بی حضرت بی افتال سال سند کاد کر سال الله بی بی بی اعلی حضرت امام احمد رضا بر بلوی قدی سره ایک جگه چند اکار سالت اسلامیه کاذ کر کرتے ہیں :

د شیخ شیور شیور فی علارالسند ، محقق فقید ، عارف نبیه مولانا شیخ عبدالحق محدت و بلوی افغیر ہم کرائے ملت و عظمائے اُست قد تسما الله محدت و بلوی افغیر ہم کرائے ملت و عظمائے اُست قد تسما الله محدت و بلوی افغیر ہم کرائے ملت و عظمائے اُست قد تسما الله محدت و بلوی افغیر ہم کرائے ملت و عظمائے اُست فید تسما الله تعالی شیخ الاسلام ، امام الل سُخت ، حضرت شیخ محقق ، شاہ عبدالحق محدت و بلوی قد س سر العزیز کی محرست انور پر بے شارر حمین نازل فرمائے ، ان کی اولادا مجادادر تمام الل سُخت و جماعت کوان کے علی در شیخ مخاطب ، اور اشاعت کی تو فیق عطا فرمائے اللے سُخت و جماعت کوان کے علی در شیخ احتاف کے باہمی اختلاف کا خاتمہ فرمائے - آمین اور اُن کی تصانیف مبارکہ کے در لیا احتاف کے باہمی اختلاف کا خاتمہ فرمائے - آمین برائے اللہ سین الانور و اللہ سین الانور و اللہ سین الانور و اللہ سید الانور و اللہ سین الانور و اللہ سید الانور و اللہ سین الونور و اللہ سین الانور و اللہ سین الانور و اللہ سین الانور و اللہ سین الانور و اللہ سین میں الانور و اللہ سین الانوں کی تصانیف میارک کے در الله میں الانور و اللہ سین میارک کے اللہ سین علیات میں میں الانور و اللہ سین علیات میں اللہ میں الانور و اللہ سین علیات میں اللہ میں

ا-اتدرشار باوی انام: مجود رسائل دستددم (مدینهاشک کای کراچی) من ۱۰۱

بسم الله الرحين الرحيم اندائية تحصيل التو ف

بین محق حضرت شیخ عبد الحق محدث و الوی در جمد الله تعالی ایند دورکی نابغه رود گار شخصیت تصر ، انهول نے صرف علوم دیدیہ پر سطے بی نہیں شطے ، بلید با کمال مشاکع کی خد مت میں رہ کر ان پر عمل پیرا ہوئے کی تربیت بھی حاصل کی تھی، وہ شریعت و طریقت کے جامع ، دریائے علم و معرفت کے شیاور ، اور اخلاص و تقویل کے بیکر شطے ، ان کی ہر تحریر نمتخب اور وین متین کی صحیح ترجمان ہے ، درج دیل سطور میں بیکر شطے ، ان کی ہر تحریر نمتخب اور وین متین کی صحیح ترجمان ہے ، درج دیل سطور میں ان کی مارید کا کر تھے ، ان کی ہر تحریر نمتخب اور وین متین کی صحیح ترجمان ہے ، درج دیل سطور میں ان کی مارید کا کر تھے ، ان کی مارید کا محتمد العمر ف فی معرفیته الفقه و العصوف "کا محتمر تعارف پیش کیا جارہ ہے حضر ت شیخ محقق نے اس کیا ہمیت بیان کرنے کے بعد میں ان محتمد کیا تھی اور اس کیا ہمیت بیان کرنے کے بعد میں ان شاری خاری حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کی میں تصوف کی تعرف کی در جمہ الله تعالی کی کتاب ان کی حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کی حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کی حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کی حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کی حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کی حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کا حد کی حضر ت شیخ احمد وروق رجمہ الله تعالی کی کتاب ان کتاب ان کتاب ان کتاب ان کتاب ان کی کتاب ان کتاب کی کتاب ان کتاب ان کتاب ان کتاب کی کتاب ان کتاب کا دروق کی کتاب ان کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کتاب کتاب کی کتاب کی

"قواعد الطريقة في المنجمع بين الشريعة و الحقيقة " سے التھائيس قواعد نقل كركان كى شرح كى ہے، جن بيس علماء ظاہرو ماطن كور ميان مفاهمت كارات تجويز كيا كيا ہے

روسری بسم بین نقد، فقهاء اور دیگر متعلقہ امور بیان کے گئے ہیں،
اس متم میں امام اعظم الا حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات اور مناقب تفصیل سے بیان کرنے کے علاوہ فقہ حنی کی عظمت بیان کرنے کے بعد امام احتریٰ حنیل سے بیان کے علاوہ فقہ حنی کی عظمت بیان کے امام احتریٰ حنیل سے بیان کے امام احتریٰ حنیل سے بیان کے بیان کا بھی تذریرہ کیا گیا ہے۔

تصوف اور اس کے متعلقات کابیان

اس فتم میں تصوف کی تعریف، اس کی اہمیت، اور اس کا اشتقاق میان کرنے کے بعد اس فلط خیال کی تردید کی ہے کہ صوفیہ کا وجود اسلام کے دور اوّل میں نہیں تھا، باعد یہ فرقہ بعد کے زمانے کی پیداوار ہے ، اس سلسلے میں انہوں نے سید الطاکفہ حضرت جنید بغد ادی رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ:

"ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب وسنت پرہے اور ہروہ طریق جو کتاب و سنت کے خلاف ہوباطل اور مرود دہے۔"

ان کاریہ فرمان بھی نقل کیاہے:

" جس شخص نے حدیث نہیں سی اور فقہا کے پاس نہیں بیٹھا اور بااوب حضر ات سے اوب نہیں جی اور فقہا کے پاس نہیں بیٹھا اور بااوب حضر ات سے اوب نہیں سیکھا وہ اپنے پیرو کاروں کو نگاڑو ہے گا۔ "
اس کے بعد حضرت شخ محقق نے شارح مخاری سیدی احمد ڈاڑوق رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیدی احمد ڈاڑوق رحمہ اللہ تعالیٰ کی سید

صوفیہ کرام کے مانے والوں کی تعداد آگر چہ ہر دور میں ہوی کثرت کے ساتھ پائی گئی ہے، تاہم ال کے تاقدین اور ان پر اعتراض کرنے والے بھی ہر دور میں پائے گئے ہیں، دور قدیم میں صوفیہ پر کڑی تقید کرنے والوں کے سرخیل، مشہور فاد اور محدث علامہ این جوزی ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ ڈروق فرماتے ہیں کہ ان

حضرات کی تصانیف ہے بھی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں :

ا-اعتراض كرف والول كى نيك نيتى يرشهدند كياجائ

۲- جن حضر ات براعتراض كيا كياب ان كاعدر تسليم كياجائي تاويل كي جائے اسلام سے دالا بي سوچ اپني عد تك محدودر كھے-

اگران شرائط کو ملحوظ رکھا جائے توانسان غلطی کے مقامات سے محفوظ رہ سکتا ہے ادر علی وجہ البصیرة اینے لئے راستہ متعین کر سکتا ہے۔

حضرت شخ نے منکرین کے انکار کی وجوہ بھی میان کی ہیں اور ان کتابوں کی افتا ندہی بھی گی ہے جن کے مطالعہ سے مخلص علما نے منع کیا ہے ، اس کے باوجودوہ تصوف کی ایمیت کا افکار نہیں کرتے ، بلتہ تصوف کو فقہ سے ایم قرار دیتے ہیں ، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف بخیر فقہ کے صبح نہیں ہے ، - تصوف کا حاصل یہ ہے کہ انسان اینا تعلق خالق اور مخلوق سے درست رکھے اور دونوں کے حاصل یہ ہے کہ انسان اینا تعلق خالق اور مخلوق سے درست رکھے اور دونوں کے حقوق اور انسان کا محلونا تو مشیطان کا محلونا تو منسان کا محلونا تو منسان کا محلونا تو منسان کا محلونا تو منسان کا اس رائے کارائی نہیں ہو سکتا۔

حضرت سیدی شخ ذروق نے بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی رد کیا ہے کہ صوفی کا کوئی قد مہت مہتنیں ہوتا، بعنی وہ غیر مقلد ہوتا ہے ، شخ فرمائے ہیں کہ اکابر صوفی کا کوئی قد مہت مہتند کے ہیروکار تھے، لیکن وہ ایسے طریقے کو ترج دیے سے معتب جس میں دل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں جضوری میسرتہ ہو۔

معزت شیخ نے سائ کے بادی میں ہوی تفصیلی مفتکو کی ہے ، حصرت شیخ محقق فرماتے ہیں اختلاف کا خلاصہ رہے ہے کہ اس مجکہ نین قول ہیں : ا- فقهاء کے مذہب پردائ قول رہے کہ سائع جرام ہے ،

۲-محد شین کے نزدیک مباح ہے،

۳- صوفیہ کے مسلک کے مطابق تفصیل ہے، جیسے کہ مشہور مقولہ ہے کہ ساع اس کے اہل کے لئے مباح ہے-

حضرت شیخ زرّوق فرماتے ہیں کہ حالت ضرورت ساع جائز ہے ، مخلف اقوال نقل کرنے کے بعد قاعدہ نمبر ۱۸ میں فرماتے ہیں :

"بیرسب اس و قت ہے جب آلات کے بغیر ہو، درنہ عزری ادر ابر اہیم من سعد کے علادہ سب اس کی حرمت پر متفق ہیں۔" سماع ضرورت کے وقت اور شر اکٹا کی رعابت کے ساتھ جائز ہے، تاہم اس

سے خرابیال پیدا ہونے کاخطرہ ہے ، جیسے وہ کھل ذکر مفاسد سے خالی نہیں جس میں مردادر عور تنیں ، فاسق ادراہل غفلت موجود ہول ، اس لئے حضرت شخ زروق رحمہ

الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل علم کے دوموفق ہیں:

جو حضر ات برائی کے راستوں کے بند کرنے کے قائل ہیں وہ ساع سے بالکل منع کرتے ہیں، تاکہ ایسانہ ہوکہ ساع کسی منوع اور مکروہ تک پہنچا

وہے-

۲- جو حضر است برائی کے راستوں کے مدر کرنے کی طرف توجہ نہیں دیے وہ
اس صورت سے منع کرتے ہیں جمال باطل اور ہاجائز کام پایا جائے پھر فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مختاط، محکم اور زیادہ سلامتی والا ہے له
اسکے بعد وہ ضرور تیں بیان کی ہیں جو ساع کی طرف واعی ہیں - تله
علادہ ازیں ساع کے قائلین کی بیان کروہ تین شرائط بیان کی ہیں : سک

٣- قاعده تمبر ٢٣

۲- قاعده تمبر ۲۲

اس قاعدہ تمبرا ۲

۲- فراغت ہو یعنی شرع اور عادی اعتبار سے کوئی زیادہ اہم امر در پیش نہ ہو۔ ۳- سینہ نفسانی خواہشات سے پاک ہو۔ وجد اسکی حالتیں اور اسکے احکام

ذکر اور ساع کی محافل میں بعض او قات حاضرین میں سے کسی پر ایک خاص حالت طاری ہو جاتی ہے جس کی بہا پروہ حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ، اس کے بارے میں شخ فرماتے ہیں:

"صرف اس وقت جرکت کرے جب جال کا غلبہ ہو"ا۔
اگر اس شیمی پر حال کا غلبہ نہ ہو اور اس کے باد جو دوہ حرکت کرے تو دیمیے والا تبین حال ہے خالی نہیں ہوگا ، اس ہے کم در جہ ہے تو خام وش رہے ، اس ہے بلیم مرتبہ ہو تواہے بنید کرے ۔
مرتبہ ہو تواہے بنیج کرے اور اگر اس کا ہم مرتبہ ہو تواہے بنید کرے ۔
بعد ازال جھرت شیخ زیروق نے وجد کے احکام بیان کے ہیں ۔ کل حضرت شیخ عبد الحق میں ان کے ہیں ۔ کل حضرت شیخ عبد الحق محد اللہ تقالی فرمائے ہو جد کی گائی ترفی کے ایک خوالے سے وجد کی گائی ہو اللہ تقالی فرمائے ہو جد کی گی تی ترفی کی مشہور اور بیادی گیا ہے " تحرف" کے حوالے ہو جد کی گی تی ترفی کی ہیں ، حضرت شیخ ابوالحن فوری رحمہ اللہ تقالی فرمائے ہے وجد کی گی تی ترفی کی ہیں ، حضرت شیخ ابوالحن فوری رحمہ اللہ تقالی فرمائے

'' وجد شوق کاوہ شعلہ ہے جو انسان کے سر سر ظاہر ہو تا ہے ، تواس حالت کے دارد ہونے پر اعضاء میں خوشی یا غم کی وجہ سے اضطراب ظاہر ہو جاتا ہے۔''

معرت شيخ محقق فرمات بين

المشائح نے فرمایا کہ وجد جلد زائل ہو جا تاہیے، محبت کی گری پر قرار رہتی

ہے جوزائل نہیں ہوتی۔"

۲ - قاعده مبر ۲۸

ائ قاعده ببرسم

بعض مشاركخ فرمايا:

"وجد الله تعالى كى طرف سے مقام مشاہدہ كى طرف ترقی كى بشار تول كانام ہے۔"ك

شخ زرق فرماتے بین کہ اگر حالت وجد میں انسان کا اختیار اور ضبطہا تھ سے
جاتارہ اور یہ حالت تکلف کے بغیر پائی جائے تو اس شخص کا تھم وہی ہے جو مجنون کا
ہے اس حالت میں اگر فرض اوا کرنے سے رہ گیا تو اس کی قضا لازم ہے ، کیونکہ یہ
حالت اگر چہ غیر اختیاری ہے ، لیکن اس کا سبب (ساع ، ذکر و غیرہ) اس نے اپنے
اختیار سے اپنایا ہے -اس حالت میں اگر اس سے کوئی غیر مشروع فعل سر ذو ہوجائے
تووہ لا نتی اجاع مہیں ،اس سلسلے میں چند بررگوں کے واقعات چیں کے ہیں ،مثلاً

و حضر سے شخ ابوالحن نوری نے اپنی گرون جلاد کے سامنے چیش کردی ،

محضر سے شخ ابوالحن نوری نے اپنی گرون جلاد کے سامنے چیش کردی ،

مصر سے نشخ ابوالحن نوری نے اپنی گرون جلاد کے سامنے چیش کردی ،

مصر سے نشخ ابوالحن نوری کے لئے جاتے ہوئے کو کیس میں گر گئے انہوں نے امداد

o --- شیخ شبلی نے خاص حالت میں اپنی داڑھی صاف کر دی -اور مال دریا میں کی دائر سی صاف کر دی -اور مال دریا میں کی کینک دیا-

ای ضمن حفرت شخور در ان ایسامطلب محسوس موجوعلم، عمل یاحال کافا کده دے اور
اسوجد کے دور ان ایسامطلب محسوس موجوعلم، عمل یاحال کافا کده دے اور
اسے استراحت کی حاجت محسوس مو توبید حقیقی اور معنوی ہے۔
۲- صاحب وجد کی توجہ خوش آوازی اور اشعار کی موزو نیت کی طرف ہو،
اس کے ساتھ نفس میں گرمی اور اضطراب محسوس کرے توبید وجد طبعی ہے
ساسے ساتھ نفس میں گرمی اور اضطراب محسوس کرے توبید وجد طبعی ہے
ساسے ساتھ نفس میں گرمی اور اضطراب محسوس کرے توبید وجد طبعی ہے
ساسے ساتھ نفس میں گرمی اور اضطراب محسوس کرے توبید وجد طبعی ہے

ا- قاعده تمبر ۱۳۳

جسم میں سخت گرمی ہو توریہ وجد شیطاتی ہے۔اله

مجر فرماتے ہیں کہ اموال اور عز تول کی طرح عقلوں کی حفاظت بھی واجب ہے، لبذا جس معلوم ہو کہ میری عقل ساع سے معلوب ہوجائے گی ،اس کے لئے ساع بالا تقاق ممنوع ہے، کیڑول کا پھاڑنا بھی جائز میں کہ بیرمال کو ضائع کرنا ہے کا (ظاہرے کہ بیہ علم اس وقت ہے جب قصد اکپڑے بھاڑے غیر اختیاری حالت میں

مزيد فرمات بي كم عاشقانه اور فضيح اشعار كاير هنا، اشعار كابلند آواز \_ یر صنا، منظوم کام س کر طبیعت میں میلان کا پیدا ہونا مشاہدہ کے حصول سے بعید ہے كيونكد الله تعالى كاجلال، لفس كے قائم ہونے سے مالع ہے۔ اشعار لفس كى بيند بده اور قابل ستالیش چیزوں میں شامل ہیں۔ جس محص کے دل پر حق کانور جلوہ کر ہواس میں غیر کا حصہ باقی تنیں رہتا۔ یی وجہ ہے کہ اکابر صحابہ کرام اور محققین صوفیہ نے شعر و شاعری میں زیادہ د کچیسی شیس لی۔ سل

وجد كانذ كرة البياي توبعض أكابر محققين كارشادات بهي ملاحظه فرمائي -بعض سعاد مندون کو در اور ساع کی مجلس میں حالت وجد وجدب طاری موجاتی ہے ، لغت میں وجد کا معنی ہے یالینا، صوفیہ کرام کے نزدیک اللہ تعالی کی طرف سے وارد موت والله الوارو مجليات اور كيفيات روحانيه كايالينامر ادهم، جذب كالغوى معنى تعنیجانے ، صوفید کرام کی اصطلاح میں جذب سے کہ اللہ تعالی کی محبت کا اس قدر غلبه موجائے كه توجة تمام ماسوى الله تعالى الله عالى الله حطرت شاه عبدالعزيز محدث د الوي قدس مره فرمات بين: جدب نيه هم كرادى كواسيخ خيال كااس فدر مغلوب مناليس كم نفساني

٣٠ قامره مر ٢٢

ات تاعده مردي

خواہشات تو کبادہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، جیسے کہ ایک معمولی نو کرباد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو توباد شاہ کی عظمت و شوکت کود مجمولی نو کرباد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو توباد شاہ کی عظمت و سورت کود مجھ کر اپنے آپ اور تمام لذتول سے غافل ہو جائے، اس صورت میں خود خود قضائے البی پر رضاحاصل ہو جاتی ہے (ترجمہ) "ک

وجدوجذب كى كيفيت تنين حال سے خالى سين

ا۔ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ حقیقہ طاری ہوجائے،اس برابراس سے مختلف حرکات صادر ہوں،

مثلاا تھے کر کھڑا ہوجائے یا گر کر تڑیئے گئے تودہ مخص بلاشہہ مہارک ادر مسعود ہے۔

ایک شخص پردہ حقیق کیفیت توطاری نہیں ہوتی، نیکن وہ اہل اللہ اصحاب
 وجد کی مشاہبت کے اراد ہے سے وہی انداز اختیار کرتا ہے، اسے تواجد کہتے
 بیں ادر میہ بھی جائز ہے۔

۳۰ لوگول کے سامنے اپنے قصد اور اختیار سے اصحاب وجد جیسی حرکمتیں اس کے سبت سے کہ دیکھنے والے اسے اولیاء اللہ بیں سے جائیں اور اس کے عقیدت مند بین توبیر دیا کاری ، حرام اور شرک خفی ہے۔ علیہ مند بین توبیر دیا کاری ، حرام اور شرک خفی ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی قدس مرد فرماتے ہیں :

"تواجد بیب که ایک فض کو حقیقته وجد حاصل نه بو ، لیکن وه تکلف سے وجد کو اختیار کرے ، اس میں شک نہیں که تواجد میں حقیقی وجد والول سے مشابہت اختیار کرنا ہے اور بیر نہ صرف جائز ہے ، بلکہ نثر عامطلوب ہے ، در سول اللہ علیہ نے فرمایا:

جلداءس ۲۱۸ مطبوعه ویل

الله تغیر مزیزی (فاری)

من تشبه بقوم فهو منهم (الديث)

"جس نے کی قوم کی مشاہمت اختیار کی وہ ان میں ہے "

بیر حدیث امام طبر انی نے "مجم اوسط" میں جھرت حذیفہ بن الیمان رفنی اللہ تعالیٰ عظما ہے روایت کی-

کی قوم ہے مشابہت اختیار کرنے والاان میں ہے اس لئے ہے کہ
اس کااس قوم ہے مشابہت اختیار کرنااس امر کی دلیل ہے کہ وہ ان سے
محبت رکھتا ہے اور ان کے احوال وافعال ہے راضی ہے "(ترجمہ) لا
امام احمد رضار بلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

''اور آگر خلوت و نتمائی محض مین جمال کوئی دوسر اند ہو ،بد دیت محمود ه شل تعبید بد عشاق والبین یا جلب حالات صالحین ہو تو اندیم شان میں محکف نید ، بعض نا پیند فرماتے میں کہ صدق و حقیقت سے بحید ہے ، اور ارتے مید ہے کہ ان نیتول کے ساتھ جائز باعد حسن ہے ، کہ من قشبگہ بقوم فہو منہم ''کل

الا كم تكونوا مِثلهم فتشبهوا -إنَّ النَّشبهُ بالكرام فَلَاحَ الرَّيِّ النَّشبُهُ بالكرام فَلَاحَ الرَّيِّ النَّشبُهُ وَالنَّ النَّسبُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ ال

" انی رہا تواہد جو شیج طریقے ( سیج نیت) ہے ہو تو اس کی طرف شیخ تغییر کا نے اپنے رسالہ بین اشارہ کیا ہے ( رسالہ تغییر ریہ عربی ص سے ۳) انہوں نے فرایا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ جو فحض وجد کا اظہار کر ہے اس کے تواجد کو تشلیم نہیں کیا جائے گائے کیونکہ وہ تکلف پر مشتمل ہے اور

> ات عبدانی از من مادند: الخداط الدید من ۲ مین ۵۲۵ ۲ ساحدر شاریاری امام: فاوی معود و جادد بم دهنت اول کس ۲۱۲

Marfat.com

تحقیق سے دور ہے ، جب کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ خالص فقرار کے لئے جائز ہے ، جوان کیفیات کے حصول کے منظر ہوتے ہیں ، ان کی دلیے جائز ہے ، جوان کیفیات کے حصول کے منظر ہوتے ہیں ، ان کی دلیے جائز ہے ، جوان کیفیات کے حصول کے منظر ہوتے ہیں ، ان کی دلیے جائز ہے ، جوان کیفیات کے دلیے کہ روؤ، آگر رونانہ آئے تورد نے کی دلیل رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ روؤ، آگر رونانہ آئے تورد نے کی شکل بناؤ۔" ک

وجد کے بارے میں گفتگو چل نگل ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث و بلوی قدس سرہ کی گفتگو کاوہ حصہ بھی ملاحظہ فرمالیں جوانہوں نے قاعدہ نمبر ۲۸ کی شرح میں لکھاہے، فرماتے ہیں کہ

"اہام غزالی نے احیا العلوم میں کی ایس حکایات نقل کی ہیں کہ بعض الل دل اولیار کرام پر قرآن پاک سننے سے وجد طاری ہو گیا ، ان حکایات کے نقل کرنے کے بعد انہول نے خود آیک سوال اٹھایا : کیا وجہ ہے ؟ کہ صوفیہ توالول سے منظوم کلام سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں ، قاریول سے قرآن پاک سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں ، قاریول سے قرآن پاک سننے کے لئے آکھے شیس ہوتے ،ان کا اجتماع اور تواجد قاریول کے حلقول میں ہونا چاہیے نہ کہ قوالول کے جمع میں ۔

امام غزالی نے اس سوال کا جواب مید دیا کہ قرائن پاک کی نسبت، قوالی وجد کو ذیادہ ابھاد تی ہے ، اس دعوے کو انہوں نے کئی وجوہ ہے بیان کیا، جن کا فلاصہ بیہ ہے کہ قرآئن پاک کی تمام آیات سننے والے کے حال کے مناسب نہیں ہو تیں، ہر سننے والمانہ توان کے سیھنے کی صلاحیت رکھتاہے اور نہ ہی انہیں ایپنے حال پر چہپال کر سکتاہے، جس شخص پر غمیا شوق یا ندامت کا فالمہ ہو، اس کے حال کے مطابق وہ آیات کیسے ہول گی ؟ جن میں میر اث طلاق اور حدود وغیرہ کا ذکر ہے۔ "ل

الماحدرمار يلوى الام : (أوى رمنويه جلدويم (طبع انديا) يزولول من ١١١٠

Marfat.com

اس سوال وجواب کو نقل کرنے کے بعد حضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی نے عارف باللہ آمام احمد بن ایر اہیم واسطی کا کلام ان کے رسالہ فقر محمد کی ہے نقل کیاہے ، پور اا قتباس تواصل کتاب میں ملاحظہ فرما ئیں ، اس جگہ اس کا کچھ حصہ پیش کیا جاتا ہے جو گوش ہوش سے سفنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں

" تعجب ہے اس محصی پرجواللہ تعالیٰ کی عجب کا دعوای کرتا ہے اور اس کے ول کو محبوب کا کلام سننے ہے وجد نہیں ہوتا، قصا کداور تالیوں کی آواز س کراس کا ول وجد میں آجاتہ ہے ، جب کہ الله عزو جل کے تحیین کواز س کراس کا ول وجد میں آجاتہ ہے ، جب کہ الله عزو جل کے تحیین کے لئے قرآن پاک کا سنال کے سینوں کی شفا اور اسرار (اطاکف) کی راحت ہے ۔ شکلم جل شائه اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے اور ارباب محبت اس کے کلام ، اسر ، منی ، وعدے ، وعید ، قصص ، خروں ، نفیحتوں اور اطلاعات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کے دل خوف آئی کی اور اس کی ارباب کی مشاہدے کی منا پر ان کے دلوں کو گھٹ کے دور اس کی مشاہدے کی منا پر ان کے دلوں کو میں جب کون کے در لیے تھنے گئی ہے ۔

توان جمل کی بات ندین جو کتا ہے کہ قرآن پاک انسانی طبیعتوں کے مناسب نہیں ہے واپ کے سفے سے وجد نہیں ہوتا ، اور شعر انسانی طبائع کے مناسب ہے اس کے کہ شعر سے دل میں رفت پیدا ہو جاتی ہے ، کیونکہ دید کلام فاسد ہے ، اور اس کی بچو حقیقت نہیں ہے ۔ اس لئے کہ شعر صرف اپنے اوز ان کی مدولت طبیعتوں کو جرکت نہیں دیتا، کہ شعر صرف اپنے اوز ان کی مدولت طبیعتوں کو جرکت نہیں دیتا، خصوصا جب انجی آداد دالار شت ، رادی و غیر ہ (رزاموں) نے گاتے ، اس کے ساتھ تالی جانا بھی شال ہو ، اور دہاں رقص کر نے دالے بھی ہوں ،

الی صورت حال پول اور جاریایول کو طبعی اور جبلی نقاضے کے تحت تھرکنے پر مجبور کردیت ہے،نہ کہ ایمان اور لیٹین کے تقاضے کی بنار بر-رہے اہل یقین ، صحابۂ کرام اور ان کے بعد آنے والے احسان واخلاص میں ان کی پیروی کرنے والے تو قرآن پاک ان کے ولول میں جھیے ہوئے یقین کو حرکت ویتاہے۔

الله تعالى تم يررحم فرمائے! اشعار كاسننا چھوڑ دو، آيات كاسنالازم بكره ، اگر مهمين قرآن ياك بين د مجيسي نه جو تواييخ آپ كو مشكلم جل شاه ا كى معرفت ميں كم نفيب مونے كى تهمت لگاؤ-كيونكه جوانسان الله تعالى كى معرفت زياده ركه كاس وه اس كاكلام سنته وفت زياده خشوع كاحال موتا

ہے"( شیخ واسطی کاکلام ختم ہوا)

اس میں شک میں کہ عملا ہماری وہی حالت ہے جو امام غرالی نے بیان فرمانی ہے، تا ہم شخ امام داسطی کاکلام ہمیں گرے غورو فکر کی دعوت دیتاہے کہ آخر ہم محبوب حقیقی جکل جلالہ کے کلام کے معانی تک ویٹھنے اور اس کے مطالب میں غورو فكركى كوسشش كيول مبين كرتے؟-الله تعالى كافرمان والاشان ب

> أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لَهَا (٨٢/٣) " بيالوك قران مين غور كيول شين كرية ؟ كياد لول يرتاسك ير ع موسع بين ؟

الله تعالی جمیں قرآن یاک اور حدیث یاک برا صف ، ان کے مطالب و معالی کے سیجھنے ،ان میں تھرو تدیر اور ان کے احکام پر عمل کی توقیق عطا قرمائے۔آئین يارب العالمين-

## دوتهر کی فتم

حطرت في محقق وصل مبر ١٠ اين فرمات بين :

جب بین کد معظمہ بین تھا ان وقت بین نے امام احمد کے مذہب کی ایک کتاب فریدی، ان کے حاشیۃ پر مذہب حنملی کے ایک عالم علامہ اردیشی کی آب علی النخر فی محمی مید عظیم اور مبسوط کتاب بین محتم طلبہ النخر فی و النخر فی محمی مید عظیم اور مبسوط کتاب بین محتم طلاول میں محمی اس کے خرید نے کا مقاملہ یہ تھا کہ جمال تک ممکن موالی میں جبال تک ممکن موالی میں میرا عمل میرا عمل میرا عمل میرا عمل میرے شخ می فیٹ عظیم فطیب اکر موالح رضی اللہ تعالی میں میرا عمل میرا عمل میں میرا عمل میں میں اللہ تعالی میں

کے عمل کے موافق ہوگا، وجہ یہ تھی کہ میں نے اکثر وہیشتر ممائل میں امام احمر کے اقوال امام اور حقیفہ کے اقوال کے موافق پائے تھے،
اگرچہ الیم روایت میں ہول جو اصل فر جب کے مخالف ہی ہو-اس بنا پر میں نے اللہ تعالی کا شکر اواکیا کہ میں اپنے شخ کی مخالف کر کے حرج میں واقع نہیں ہوا۔"

اسی و صل میں " کنته اطیفه " کاعنوان قائم کرے فرماتے ہیں:

کراجات کے صاحب کشاف (جار الله زمنحشری) فقہ میں حقی اور عقائد میں معتزلی سے ،ای لئے انہیں حنفزلی کراجاتا ہے ،ہم بھی اس لئے انہیں حنفزلی کراجاتا ہے ،ہم بھی اور لئ بیں کہ جمیں حنفنبلی کراجا گے ، کیونکہ جم بھی فر بہب حنف اور حنبلی کراجا ہے ، کیونکہ جم بھی فر بہب حنف اور حنبلی کے حامع بیں -

حضرت شیخ محقق وصل نمبر ۱۲ میں فرماتے بین کہ عوام الناس اور مصصب شافعیوں کے ذہب میں ابتاع حدیث شافعیوں کے ذہب میں ابتاع حدیث پر بہت ذور دیا گیاہے ، جب کہ امام او حقیقہ کا قد ہب رائے اور اجتماد پر بہنی اور حدیث کے مخالف ہے ، بیبات صر تے جمالت اور محض غلط ہے کیو فکہ امام اعظم کا جمتد ہوتا ملت اسلامیہ کے نزد یک مسلم و مقبول ہے ، بیا وہ دو سرے جمتدین سے مقدم بھی ملت اسلامیہ کے نزد یک مسلم و مقبول ہے ، بیا وہ دو سرے جمتدین سے مقدم بھی میں۔

حضرت بین محقق نے اس وہم کی او نمایال وجہیں بیان کی ہیں۔
ا-صاحب مصافی اور صاحب مشکوۃ فد جب شافعی سے تعلق رکھتے ہے ،
انہوں نے اپنے فد جب کے دلائل تلاش اور جبتی سے جمع کر کے اپنی
کتابوں میں درج کے اور جن احادیث سے احتاف استدلال کرتے ہیں ان
کے داویوں پر جرح قدح کی ہے۔

۲- فد بہب حقی کی مشہور کتاب "بدائیہ" نے بھی کی صد تک لوگوں کواس وہم میں مبتلا کیا ہے ۔ کیونکہ صاحب بدائیہ نے اکثر مقامات پر عقلی دلائل اور قیاسوں کو بدیا دبیا ہے ۔ اور ایسی صدیثیں لائے بین جن میں کئی متم کا ضعف پایا جا تا ہے ۔ اللہ تعالیٰ جاری طرف سے جزار خیر عطافر ہائے جلیل القدر بیخ کمال الدین اللہ تعالیٰ جاری طرف سے جزار خیر عطافر ہائے جلیل القدر بیخ کمال الدین الن جام کو کہ انہوں نے فرمب حق کی جھیں گی اور اسے قابل استدلال حدیثوں سے جاری کیا۔

حضرت في محقق ابناايك واقعد بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں وجب بيد مسكين مكه معظمه بيل تفااور مشكوة شريف برهاكر تا تفا، توجي میه خیال پیدامواکه مرجب شافعی اختیار کرلول ، کیونکه میں نے دیکھاکہ جوا حادیث ان کے مد بہب کے مطابق بین سے بین ،اور مد بہب حقی کے موافق حديثول يرطعن كيا كيا ي میں کے اپنامیہ خیال سیدی فیخ عبدالوہاب متنی کے سامنے پیش کیا تو انہول سے فرمایا : بیربات آب کے خیال میں کیے واقع ہوگئ ؟ غالبًا مشکوة شريف پر صفي سے آب كوبيربات موجهى ہے، انهول سے اسبع مدمب کا بداد پر وہ صدیثیں تلاش کیں جو ان کے مرمب کے موافق معين اور دني حديثين الي كماول مين لكه دين - حالا فكه ان كي بيان کردہ حدیثول سے اعلی در سے کی حدیثیں موجود ہیں ، جو ان نے معارض بين ، ياان سے رائح بين ، ياان كى نائح بين ، اور بير ايك حقيقت

ہے جیسے کہ ہمارے مذہب کی تعلی ہوئی کا اول سے ظاہر ہے "۔ آئے بردھنے سے پہلے چھڑت کی مختن ہی ہے اس واقعہ کا تتمہ مھی ملاحظہ ہو "جب شخ عبدالوہاب متنی مجھے وطن (ہندوستان) کے لئے رخصت کرنے گئے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کھ عرصہ اپنی خد مت میں رہنے دیں تاکہ دونوں نرجبول (حقی اور شافعی) کی تحقیق کر لول اور اس سلسلے میں واضح نتیجہ سامنے آجائے ، انہول نے فرمایاان شاء اللہ تعالی یہ مسکہ و بی حل ہوجائے گا، چنانچہ حضرت شخ کی رکت سے "دمشکاؤة شریف" کی شرح اور ایک دوسری کتاب نے "مشکاؤة شریف" کی شرح اور ایک دوسری کتاب نے "فیصلو المعمان"

میں رید مسئلہ حل ہو گیا۔"

بر العلوم حضرت علامہ عبدالعزیز پرباروی (صاحب نبراس) نے بھی تقریباً بھی بچھ بیان کیاہے، فرماتے ہیں:

" کھے خصرت شافعیہ نے گان کیا کہ امام او حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قیاس کو اختیار کر لیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ، یمال تک کہ حنفیہ "اصحاب دریت" کے لقب سے مشہور ہو

وال بدوم جواو کول میں مشہور ہو کیا ہے اس کاسب کیا ہے؟

اس کے دوسیب بین:

ا-اس فر بب (حنی )والوں نے اپنے فر بب کی موید اعادیث کو جمع شیس کیا،
کیونکہ ان کے امام صرف مُقاظ سے حدیث لینے کے قائل سے ،وہ روایت بالمعنی
سے کریز کرنے ہے ، اس لئے ان کی صرف محتصر مند ہی مشہور ہوئی ہے۔
بر خلاف باتی تین فراہب کے ،انہوں نے اپنے فر ہب کے موافق اعادیث کی
کی جلدوں میں جمع کی ہیں، چنانچہ ان کی مولفات مشہور ہو گئیں،جواحادیث کی

تلاش کرے گااسے امام اور طنیفہ کے قدمت کو خامت کرنے والی زیادہ صحیح اور زیادہ قوی مدین سے جامع کرنے دیادہ قوی حدیثیں مل جائیں گی-امیدہے کہ اللہ تعالی جمیں ان کے جمع کرنے کی تو فیق عطافر مائے گا

۲-امام او عنیفہ بعض او قات موافق قیاس صدیت کو مخالف قیاس صدیت پرتر جیج
و پیتے ہتے ۔اس سلسلے بین وہ صدیت کو ترجیج و پینے کے لئے عقلی ولیل بیان
کرویتے ہتے ، لیکن ان کے ہم مذہب سستی کا شکار علماء حدیث کی تلاش کی
جائے صرف عقلی ولیل کے بیان کرنے پراکتفاء کرتے ہتے۔

مخضر مید کہ اہام آفد حنیفہ ، اہام آفد بوسف اور اہام محد (رحمیم اللہ تعالیٰ)
حدیث کی معرفت اور سیست سے استدلال کے بلند ترین مقام پر فائز شنے ، لیکن
ان کے فد جب کے بعض علماء نے احاد بیث کی جلاش اور اکلی مخر تنج میں کو تا ہی کی
اور عقلی دلائل براکتفا کیا ، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ اس فہ جب کی بیا

اسوہم کو تقویت اسبات ملی کہ بعض متاخرین احناف نے محد میں علو کے خلاف بعصب کا مظاہرہ کیا ، ان کی شان کو کم جانا اور ان کی خالفت میں علو کیا ، یسان تک کہ انہوں نے کہا کہ التحیات میں ابھوت شادت سے اشارہ کرنا مکروہ ہے ، ایام بیس (قمری مینے کی جیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ) کے روزے اور جمعہ سے دن سورہ کف کا پڑھنا مکروہ ہے حالا نکہ ریا امور حدیث صحیح سے ثابت بین ۔ ،

علامه يراروي مزيد فرمات بي

"فلامه بیرکه بیرکهٔ امام او حنیفه قیاس کوا فتیار کرنتی بین اور مدیث مرکز چورد دیتے بین وہم ہے بلیحہ وہ تمام اثمہ سے زیادہ ، حدیث کی پیروی کرنے

والے بیں، جے شک ہووہ فقہ حقی کی کتاب "شرح مواہب الرحمٰن" و کھے لے ، اس کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک ، سیح مخاری اور سیح مسلم سے ولائل بين كرنے كالنزام كياہے، اى طرح محقق ان عام كى شرح بدايه (فق القدير) ويكير ليجيئے ، انہول نے ان اعتر اضات كاجواب ديا ، جو ہدايہ پر دار د كئے جاتے میں اور کما جاتا ہے کہ ان کی پیش کردہ احادیث کمرور میں اور انہول نے عقلی دلائل پر اکتفاکیا ہے۔امام او حنیفہ نے کثیر احادیث کاساع کیا تھا،ان کے چار ہراراسا تذہ میں سے تین سو تابعین تھے" (ترجمہ)ك

علامه برباروی بعض علاراحناف کی ستم ظریفی کا تذکره کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "عجیب بات رید ہے کہ امام محقق ، این بھام حقی نے ندجب حقی پر سے جانے والے اعتراضات کاجواب دیاہے ،ان احادیث کو ثابت کیاہے جواس فرجب کی ولیل میں اور دوسرے حضرات نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کا جواب دیاہے، بعض حقی علمار نے ان پر اعتراض کیاہے کہ وہ اصحاب طواہر میں سے ہیں حدیث سے متعلق ان کے علم کو موردِ طعن منادیا، بیرا حیمی جزاہے " کل ہارے علماراحناف کے لئے رید لحد تکریہ ہے کہ "مشکوہ شریف" پڑھ کر سے محقل شاہ عبدالی محدث دہاوی جیسی شخصیت سے سویتے لگے کہ مجھے مذہب شافعی اختیار کرلینا جاہیے۔ توآج کے طلبہ کا کیا حال ہو سکتا ہے ؟ بید تتلیم کہ حضرت علامہ ما على قارى رحمد الله تعالى في "مرقاة شرح مشكوة" من اور حضرت شيخ محقق نے "اشعبة اللمعات "ادر" لمعايت "ميں مذہب حنی کے دلا کل بیان کئے ہیں اور دیگر اسمکہ کے دلائل کے شافی جولیات دیئے ہیں تاہم ضرورت اس امرکی ہے کہ ورجہ صدیت سے پہلے نصاب میں الی کتاب شائل کی جائے جو قرآن وحدیث سے مذہب حقی کے

كورالني (مرلى) كمتيد تاسميد ، المان اج او س ١٥٠٠٥ استامه برياروي:

۲۰۰۲ برالعزیزی باردی معلامہ :

ولا كل سے طلبہ كوروشناس كرائے-اللہ تغاليا جزائے خير عطافرمائے محدث وكن

حضرت علامه الوالحسات سيد عبدالله شاه نقشبندي قادري كوكه انهول\_ن "زجاجة

المصافع"كام سياني جلدول من كتاب لكى ہے،جواس ضرورت كو يوراكرتى ہے

نه معلوم کیاوجہ ہے کہ ابھی تک اس اہم کتاب کوواخل نصاب نہیں کیا گیا۔

معرت فی معدد مثالین دے کرواضح کیاہے کہ امام شافعی

رضی اللہ تعالی عند کا غد بہ اگر حدیث سے ثابت ہے توایام او حنیفہ رضی اللہ تعالی

عنہ کا قدمی اسے قوی صدیث سے ثامت ہے۔

حفرت في محقق في ايك كلته بيه محليان كياب كد احناف جن مدينول

سے استدلال کرتے ہیں؛ حضر ات شافعیہ نے ان کے رادیون پر اعتر امن کیا ہے توان

كابياعتراض جمين نقصان ميں ديا، كيونكه بياعتراض النوراويوں ير ہے جو امام او

حنیفہ سے بعد بیں ابعد کے راویوں کے ضعیف اور نے سے بیر کیو کر لازم اکیا کہ جب

وه حدیث امام اعظم کو پینی تقی تواس دفت محی ده ضعیف تقی-

ميه نكته ميان كرنے كاعد فرماتے بي

"بیدواش کنتہ ہے جوراقم کے ذہن میں واقع ہوا ہے ، میری نظر سے میں گزراکہ کی نے اس کا تذکرہ کیا ہو"۔ (وصل نمبر میر)

حفرت شیخ محقق رجمہ اللہ تعالیٰ ہا کمال مشائخ کے تربیت یا فحقے ماول تو اس قسم کیا تیں کہناان کا معمول نہیں ہے ، اس تعکہ ریربات نوک تلم پر آہی میں جود پیندی یا حسابی برنزی کا شائبہ بھی ہو سکتا تھا تو فور ااس کا از الہ بھی کردیا، فریائے ہیں :

"ظاہر بیہے کے علماء احناف نے اس کاد کر اس لئے جیس کیا کہ بیر بہت ای دامنے ہے " یہ شان ہے ان علاء کی جو قرآن پاک کے مطابق "راسحون فی المعلم" ہیں

وصل نمبر الم ہیں حضرت شیخ محقق نے خطیب بغدادی کاذکر کر کے اس پر
کڑی تنقید کی ہے اور اس کے اعتراضات کے جوابات و نے ہیں۔ خطیب بغدادی نے
"تاریخ بغداد" میں اگر ایک طرف امام اعظم کے منا قب کا انبار لگا دیا ہے تو دوسر ک
طرف طعن و تشنیج اور تنقیص میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ، اس لئے حضرت شیخ
محقق آریٹی شخصیت کو ان کا محاسہ کرنے کا حق بہنچاہے۔

حضرت شیخ محقق رحمه الله تعالی نے حضرت امام عظم الو حنیفه رض الله تعالی عند کے احوال و آثار کا زیادہ تر حصہ "جامع المسانید،" سے لیا ہے ، ان کے پاس "جامع المسانید،" کا جو نسخہ تھاوہ ابتدا ہے تا تص تھا۔ حضرت شیخ محقق اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وصل نمبر کے میں فرماتے ہیں :

"بمارے پاس مند کاجو نسخہ ہے اس کے چند ابتد انی اور اق عائب
ہیں، اس لئے مولف کانام و نسب، حال، اور ولادت ووفات کی تاریخ معلوم
نہیں ہوسکی، جسے یہ معلومات مل جائیں وہ اس رسالے بیں لکے وے ، اللہ
تعالیٰ اسے ہماری طرف سے جزائے خبر عطافر مائے۔"
الجمد لللہ اراقم نے اس مجہ حاشیہ بیں مؤلف "جامع المسانید"، امام علامہ

الدالمؤيد محدين محمود خوارزمي رحمداللد تعالى كالمخضر تعارف لكه كرحضرت يشخ كي دعا

ماصل کرتی ہے۔

وصل نمبر ااکا عنوان ہے "مجہدین کی افتداء اور ابناع لاؤم ہے"، اس سلسلے میں بتایا ہے کہ منفذ مین کے بال معین امام کی ابناع کا التزام نہیں تھا، لیکن متاخرین نے مال معین امام کی ابناع کا التزام نہیں تھا، لیکن متاخرین نے مصلحت اس میں دیکھی کہ کسی معین ند میب بی کی پیروی کی جائے۔

وصل فبرسوااور خاتمہ ین اجتادی تقریف اور اس کی شرطیں ہیاں کی بیں

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیدہ کہاجاتا ہے کہ اس زمائے میں اجتاد کا درواز دہد ہو چکا

ہاس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیدہ کہاجاتا ہے کہ اس زمائے میں اجتاد کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ، بلیہ مطلب بیہ کہ اس زمائے میں کی عالم کو مقام اجتماد حاصل نہیں ہے۔

مطلب بیہ کہ اس زمائے میں کی عالم کو مقام اجتماد حاصل نہیں ہے۔

عام طور پر مصفی اپنی شمانیف کو فعلوں پر تقشیم کرتے ہیں ، حضرت شیخ معقق قدس سر دالعزیز نے جائے فصل کے وصل کا عنوان قائم کیا ہے ، تفور کرنے پر معقق قدس سر دالعزیز نے جائے فصل کے وصل کا معتی ملانا ہے ، اللہ تعالی کے اولیاء معلوم ہوا کہ چوبکہ فصل کا معتی جدا کرنا اور وصل کا معتی مقام ہمدگی پر فائز کر نا ہے۔

کاکام جدا کرنا نہیں بلیجہ بیدوں کو اللہ تعالی سے ملانا یعنی مقام ہمدگی پر فائز کر نا ہے۔

تو برائے وصل کردن آمدی

ماول فاون لا مور میں جناب یمین الدین حقی رحمہ اللہ تعالی رہے ہے جو سینٹر رہ ہے گئے محقق شاہ سینٹر رہ ہے کہ سے ان کاسلسلائہ نسب دس واسطوں سے حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی قدس مرہ العزیز سے جاماتا ہے ، اس لئے وہ اپنے نام کے ساتھ جو الکہ اللہ ہے ، اس لئے وہ اپنے نام کے ساتھ جو الکہ اللہ ہے ، اس لئے وہ اپنے نام کے ساتھ جو الکہ اللہ ہے ، اس لئے وہ اپنے نام کے ساتھ

ان کا سلار نشب جسب ویان ہے۔ ۱ = جغیزت شن محقق شاہ عمد المن محدث دولوی ۲ = حضرت شن کورالمن محدث دولوی، ۳ دحشرت شن کورالشر محدث دولوی،

تفريب ترجمه

۳- حضرت مولانات محت الله ديلوى ۵- حضرت شيخ نور الحق ثاني ديلوي

٢- حضرت مولانامفتی محت الحق د ہلوی

ے - حضرت مولانا مفتی نظام الدین دہلوی

٨- حضرت مولانامفتى اكرام الدين

مغلیہ دور میں تنمیں سال سے زیادہ عرصہ تک صدر امین صوبہ دہلی رہے کے ۱۸۱۳ء میں انتقال ہوا

٩-مولاناحافظ احسان الحق

• ا- خان بهادر مولوى اتوار الحق - ۹۰۲ اعيل انتقال جوا-

اا-مولوی محمد مصباح الدین، مجسٹریٹ وہلی--- یا ۱۹ اء میں انتقال ہوا-رحمہم اللہ تعالی

١٢- جناب يمين الدين حقى رحمه اللد تعالى

پین نظر کتاب: "تحصیل النعرف فی معرفته الفقه و النصوف" شخ الحد ثین ، عارف بالله ، برکته المصطفر (صلی الله تعالی علیه و علی الدوصحیه وسلم) فی اله یم محق شاه عبد الحق محدث و بلوی قدس مرا العزیزی عرفی ذبان بیس بابر کت تصنیف ہے ، اس کا قلمی نبخه جناب بیمین الدین حقی رحمه الله تعالی کو مولانا علامه مفتی محمد بھیر رحمه الله تعالی کو جزائواله) سے ملاء انہوں نے سعادت لوح و قلم ، ماہر رضویات، پروفیس و الحمد مسعود احمد مد ظلم العالی کو کما که اس کا کر دو میں ترجمہ کروادیں ، و فیسر و اکثر مسعود احمد مد ظلم العالی کو کما کہ اس کا کر دو میں ترجمہ کروادیں ، و فیسر و المور تشریف لائے توالی بینے اندازیس زبانی طور پر فرمائش اس کا ترجمہ کردیں ۔ پھر لاہور تشریف لائے توالی بینے اندازیس زبانی طور پر فرمائش

الم يمين الدين حتى صاحب جنورى ١٩٩٨م ١٩١١م كوامريكه بن انقال كرمي - ان كي تدفين ماذل تا دن الامور بس موكي - قماز جنازه حصرت مسعود ملت يروفيسر ذاكثر محمد مسعود احمد وامت يركاحيم العالى في يزهائي ---- طامر

کی ، ایک طرف حضرت شیخ محقق کے ساتھ عقیدت اور پیر خیال کہ بیر کتاب ابھی تك چيبي نهيں، دوسري طرف ڈاکٹر صاحب ايبي محن الل سنت شخصيت كامحبت و شفقت سے لبریز فرمان تھا جس نے معدرت کی مخاتش ندر ہے دی، اللہ تعالی کا نام کے کرے اراکست ۱۹۹۵ء کوترجمہ شروع کر دیاجو کار جنوری ۱۹۹۱ء کو مکمل ہو حمیا-ترجمہ میں پیراہم ی کا واقع نے کی و ملی سرخیال قائم کیں اور فہر ست بھی تیار کی-فالحمد لله تعالر على ذلك-

یادرہے کہ جناب حقی صاحب ، ڈاکٹر صاحب کے قریبی عزیز ہیں۔ ابھی ترجمه كريى رہا تھاكہ اوب عرفی كے بنن الا قوامى سكالر ڈاكٹر ظهور احمد اظهر چيز مين شعبته عربی، پنجاب بو نیورشی نے بتایا که ڈاکٹر محمد افضل ربانی ، ڈائر بکٹر امور مذہبیہ ، محكمه او قاف منجاب كے برادر عزیز حافظ محمد اصغر اسعد ، بروفیسر سول لائن كالج، ملتان اس كتاب ير محقيق مقاله يى-ان -دى كے لئے لكھرے ميں ، بداطلاع كسى خوشخری سے کم نہ تھی- ترجمنہ کے دوران حضرت مولانا مفتی محمد عبدالقوم بزاروي مدخله ناظم اعلى جامعه نظاميه رضوبيه الاجوره مولانا علامه محرشا تابش قصوري ، استاذ شعبه فارى، جامعه نظاميه رضوبيه، لا مور، فاصل عزيز ممتاز احر سدیدی سلم اللد تعالی جامعہ از برشریف، قابرہ، مصر سے مطورہ کر تارہا، محرّم محد عبدالستار طاہر (لاہور) نے ترجمہ پر نظر عالی کی ، ذیل سر خیال قائم کرنے کا مشورہ دیااور پروف رید علی می محرم سید سعید حسن شاه دیدی فی است کمپوز کیا-اللد تعالى جل محده العظيم كاباركاه يس دعائب كدأس سلسل ميس تعاون كرف والله تمام امتحات فضيلت كوجرائ خير عطافرمائ - أمين

١١١ مرم الحرام ١١١٥ محسد عبدالحكيم شرف قادري ميخ الحديث جامعه نظاميه رضوي واندرون لوباري دروازه ولا دور



تحصيل التعرف في معرفة الفقه و التصوف (اردرترير)



بسم الله الرحمن الرحيم

تعارف فقه وتصوف اور تذكره فقهاء وصوفيه

سب تعریف اللہ تعالے کے لئے اور وہ کافی ہے ، سلام ہواللہ تعالے کے اراد رام حضرت محمد مصطفے علیہ ہواللہ تعالی آل اور معالی مصطفے علیہ ہماری آل اور معالیہ کرام پرجو دین دارول کا انتخاب اور اہل صفا کے صفۃ (خانفاہ) کے معتلف ہیں ، اور اہل حقاہ کے صفۃ (خانفاہ) کے معتلف ہیں ، اور اہل حقیقت کے پاسیان تمام ادلیاء اُسٹ پر اور اور اہل حقیقت کے پاسیان تمام ادلیاء اُسٹ پر اور ان کے ارباب ہدایت ہمروکاروں پر۔

حدوسلام کے بعد! قوت وغناوالے اللہ کریم جل مجدہ العظیم کا مختاج

عبدالحق بن سیف الدین قادری حقی دہاوی کتا ہے کہ اس رسالے کا نام ہے تحصیل النّعرف فی معرفہ الفقہ والنّصوف و ذکر احوال الصّوفیّة والفقهاء (فقہ و نصوف کی معرفت میں شاسائی کا حاصل کرنا ، اور صوفیہ و فقہاء کے

بیر رسالہ دو قسموں پر مشتل ہے ، پہلی قتم قصوف میں ہے ، میں ہے اس میں تصوف اور فقد کے جامع بھی محققین کا کلام نقل کیا ہے مہل فتنم مہل فتنم

تصوف اورال کے متعلقات کابیان

هون کیا ہے؟

ہے۔ ان ایس ایس کے جی نظر رہے کہ تعوف کی تعریف اور تغییر سے بارے میں حضرات صوفیہ کے کلمات مختلف میں ، ان سب کا حاصل رہے ہے کہ تصوف کا

مطلب

حضرت جنید بخدادی سے تصوف کیارے میں پوچھا کیا تواپ نے فرمایا:

عارف بالله اسيدى علامه احد أرتسي معردف به في زري ق مدر حمد الله تعالى

اساد العهاس اجرین محری عینی البر فی الفای معروف برد می الله تعلیم البر محرم الحرام ۲۸۸ مر ۲۸ ۱۱ می بروز بحر الته تعلیم البر فی الفای معروف برد می فرایا که ده لدال می بروز بعر الت طلوع آلب کے وقت بید ابوع الن کی تصافیف بیست بی لاح مند اور مفید واقع بوئی بیس واری مشریف برای مند اور مفید واقع بوئی بیس واری مشریف برای برای مشریف برای الوقت "مو شریف برای دوال واشیه کلها می فواعد التصوف "ان کی بهترین تعنیف ہے ، "خوادث الوقت" مو السلول بر مشتل نفیس ترین آب ہے جس بی انہول نے اس وقت کے صوفیاء خام کی برعتول کا در کیا ہے ، وه حقیقت وشریعت کے واقع موقیاء خام کی برعتول کا در کیا ہے ، وه احتیات وشریعت کے واقع موقیاء کو اتم الحقین تھے ، بوے بوے بوے علاء مثلاً ملام (شماب الدین) مسطلاتی (مشر الدین) اتفانی وقت کے موقیاء کی الحماد کرتے تھے ، الدین) اتفانی وقت کے موقیاء کا اظہاد کرتے تھے ، والدین) اتفانی موا ۱۲ سے واثیہ میں ماد طرابلی شرب کی ان کا انقال ہوا ۱۲ سے واثیہ میں مقاد میں باد طرابلی شرب کی ان کا انقال ہوا ۱۲ سے واثیہ میں مقتل کا ب توسین کے در میان اضاف اذا میان الحد میں الدین کا انتقال میں مواجع المیان کی المی میں شاہ عبد العربی شاہ عبد العربی مدے در میان اضاف اذا المیان الحد میں شاہ عبد العربی شاہ عبد العربی دولی واتی (شرف قادری) کے کیا ہے۔

"كتاب الجمع بين الشريعة والحقيقة "ميل فرمات بيل كه تصوف كي تقريبادو بزار تعریفین اور تفییرین کی گئی بین-ان سب کاماصل الله تعالے کی طرف تی توجہ ہے، تصوف کے مارے میں می تلف تعبیر میں بین، اور اس کی تفصیل بیان کرنے والے مختلف اقوال ہیں جن میں ہر مخص کے علم وعمل اور حال دووق کا عتبار کیا گیا ہے جس مخص کو مولائے کریم کی طرف کی توجہ کا حصہ حاصل ہے،اے تصوف کا ایک حصہ ماصل ہے۔ یں ہر محف کا تصوف اس کی چی توجہ ہے ، اور چی توجہ کے لئے شرط سے کہ وہ اس طرح ہو کہ اللہ کر ہم جل شاعراس سے راضی ہواور میں ایمان ہے اور ایسے طریقے پر ہو جے وہ پیند کرے اور یمی اطاعت ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی مشروط بغیر شرط کے سی جمعی ہوتا اور اللہ تعالے اسے بیدول کے لئے کفر کو پہند منیں کر تا ،اور اگر تم شکر کرو تووہ تہارے کئے اسے پیند فرمائے گا، ابدا اسلام پر عمل ضروری ہے-اور تصوف بغیر فقہ کے تہیں ہو سکتا کیو تکہ اللہ تعالیے کے طاہری احکام فقہ ای سے حاصل موتے ہیں ، اور فقہ بغیر تصوف کے شیل ہے کیونکہ عمل بغیر سی الوجه کے میں ہوسکتا۔ عمل اور می توجہ ایمان کے بغیر مہیں یائے جاتے ، کیونکہ ایمان کے بغیر ان دونوں میں سے کوئی بھی سیس پایاجاتا، ان میوں امور (ایمان، مل اور صدق توجه) کاجمع کرنا ضروری ہے۔ان میں باجی تعلق وی ہے جو جسم وجان میں ہے - اس فقد مقام اسلام ہے، علم عقائد کے اصول ،مقام ایمان اور تصوف مقام احسان ہے۔ اللہ تعالی النبر فی اکرم علی اللہ علی عبادت اس طرح كردك كوياس و كي و به مو اوراكر تم اس مين و كيدر به تووه يقينا كمين و بلدر باہے-ابدالصوف دین کی ایک جزئے جو حضرت جرائیل علیہ السلام نےرسول الله علي كوسكماني تاكر امت اش كاعلم حاصل كرف -

تصوف كى اہميت

امام مالك رضى اللد تعالى عند سے منقول ہے كد انہوں نے فرمايا:

''جس نے علم فقہ حاصل کے بغیر راہِ تصوف اختیار کیادہ زیر اِق ہوااور جس نے علم فقہ حاصل کیا ۔ اور تصوف کے راستے پر نہیں چلادہ فاسق ہوا اور ایک روانیت میں ہے فقکہ تقیشف وہ بُرے حال والا ہوا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیادہ صحیح مومن ہے۔

وصل

صوفی کی وجہ تشمیلہ ؟

تصوف کس سے مشتق ہے ؟ اور صوفی کو صوفی کیول کماجا تاہے ؟ اس بارے میں بھی بھی بہت سارے اقوال میں

جہابغیر کسی تکلف اور مناوٹ کے ظاہر رہے کے لفظ صوفی صوف (اون) سے اخوذہ، کی وفکہ صوفیہ کرام اون کا لباس پیند کرتے تھے، اور بی عام طور پر فقر اء کا لباس ہے، انبیاء کرام علیم مالسلام اون کا لباس مینتے تھے، اس لئے بعد میں آنے والے حضر ات کے لئے بی نام استعال ہو تار ہا اگر چہ وہ اون کا لباس نہیں بینتے تھے۔

ان کے دل صاف سخفرے ہوئے ہیں اور اس کا اصل صوفیہ کرام کے معاملات اور ان کے دل صاف سخفرے ہوئے ہیں اور اس کا اصل صوفی کا منی مجبول کا صیغہ ہے ، اس کا حال صفی کا منی مجبول کا صیغہ ہے ، بعض اہل علم نے اس کو صبح قرار و بیتے ہوئے یہ اشعار کے۔

تَخَالُفَ النَّاسُ فَى الصُّوفِى وَاخْتَلَفُوا وَكُلُّهُم قَالَ قُولًا غَيْرَ مَعْرُوف وكُلُّهُم قَالَ قُولًا غَيْرَ مَعْرُوف وكُلُّهُم أَلْحَلُ هَٰذَا الاِسمَ غَيْرَ فَتَى

مرا میں بیرنام صرف اس جوان کودیتا ہوں جوبر ی خامیوں سے پاک مواء اسے پاک کیا گیا یمال تک کہ اس کانام صوفی رکھا گیا۔

میرایسے بی ہے جیسے عافی اور عوفی ، جازی اور جوزی ، کا فی اور گوفی کا اللہ تعالیٰ کی اور گوفی کا اللہ تعالیٰ کی کا اللہ تعالیٰ کی است کا نام صوفی اس لئے رکھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہلی بارگاہ میں مقت اول میں ہیں ، بعض نے کہا کہ سنت مبارکہ پر عمل کرنے والوں کی پہلی صف میں ہیں ، کیونکہ تصوف کا خلاصہ التھے اوصاف سے متصف ہونا ہے ،

جڑا یک قول یہ کہ صوفی کی نبیت منفذ کی طرف ہے ، کیونکہ صوفیہ کرام کے احوال فقر ، بھوک اور خلق خدا ہے الگ تعلک رہنے میں اللہ منفذ محایئہ کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی رضا کے بارے میں اللہ تعالی کے رضا کے بارے میں اللہ تعالی کے رضا کے طلبگار ہیں ، الل شام صوفیہ کو جو عید (بھو کے رہنے والے) کہتے تھے ، بھی علاقوں کے لوگ نہیں شبہ کفیت عار کو کہتے ہیں (شبہ کفیتہ کے تھے ، ان کی ذبان میں شبہ کفت عار کو کہتے ہیں (شبہ کفیتہ کا مختا ہوا غاروں میں دینےوالے لوگ)

آر کوئی محص کہ کے کہ اھل صفۃ تو فقراء تھے ،ان کے اہل وعیال نہ تھے ،ان کے اہل وعیال نہ تھے ،ان کے پائل تھانہ کمر اور نہ ہی سر چھیائے کی جگہ ، جب کہ بعض صلوفیہ کا حال ان سے مختلف ہو تا ہے ( تو اسمین اہل صفۃ ہے نسبت کیو تکر ہوئی ؟) تواس کا جواب بع ہے کہ اہل صفۃ اہتداء میں فقراء تھے بھر ان میں سے بھی حضرات امیر اور دولت مند ہو کئے ،شادی شدہ بھی ہو گئے ،کین جب یہ لعتین سر جودنہ تھیں تو انہوں نے صر کیا اور جب یہ لعتین مرجودنہ تھیں تو انہوں نے صر کیا اور جب یہ لعتین موجودنہ تھیں تو انہوں نے صر کیا اور جب یہ لعتین کی مفت

بیان کی کہ دہ سی دشام اے پیارتے ہیں اور اس کی دضاطلب کرتے ہیں ، مال واسباب میسر آنے ہے ان کی اس صفت میں تبدیلی بید انہیں ہوئی کہ ، ان کی تعریف فقر اور عداری کی بیار نہیں کی گئی کہ دہ مالک الملک جن شانه کی دضا کے طاب کار جی ، مالک کی دضا کا طاب کار جونا فقیری یا امیری کے ساتھ خاص نہیں ہے ، اس لیا کار جی فقیری یا امیری کے ساتھ خاص نہیں ہے ، اس لیا کار جی فقیری یا امیری کے ساتھ خاص نہیں ہے ، صوفی ہے لئے شرط لیا کار جی کی دضا کا طاب کار جو استحد خاص نہیں ہے ، صوفی ہے لئے شرط میں ہے کہ اپنے رب کی دضا کا طاب گار جو ۔

المن اوگ افظ صونی کے صف ، صفاء ، صفاء اور صفته سے مشتق ہو تو ہونے کا ظاہر افظ کے اختبار سے بعید قرار دیتے ہیں، کو نکدان الفاظ سے مشتق ہو تو صفیته یاصفویته کا مناج ہے ، اس کا جواب بید دیا جا تا ہے کہ بید نبست کے تغیرات صفیته سے ہے (نبست کی دجہ سے الفاظ میں خلاف قیاس تغیرات واقع ہو جاتے ہیں۔ ۱۲ تادری) نیز یہ کو ت تافظ کی ما پر بیہ تبدیلی آئی ہو واللہ تعالمے اعلم منی ایر کول نے یہ بجیب وغریب بات کی کہ صوفی صوفی صوفی موف ہو تے جسکا منی بال کی منی بال ہے ، مناسبت بیر ہے کہ صوفی اللہ تعالمے کی بارگاہ میں چینکے ہوئے بال کی منی بال ہے ، مناسبت بیر ہے کہ صوفی اللہ تعالمے کی بارگاہ میں چینکے ہوئے بال کی منی بالے ہوئے بال کی منی بالے ہوئے بال کی منی ہوئے کی بارگاہ میں جو کی تدیر نہیں کر سکتا۔

المراس نے کاکہ یہ صوفة القفا سے افوذ ہے جس کا متی گندی کی زم جگہ یا گدی پر اسے ہوئے الله تعالی اعلم سید اسے ہوئے الله تعالی اعلم سید وجود جیں جو الله تعالی اعلم سید وجود جیں جو الله تعالی علم فے وجہ تشمید کے حمن جی میان کی جی ۔

میر بعض او گول نے کیا کہ دورِ جا بلیت عی آیک شخص بیت الله شریف کے پاس الله تعالی عبادت عی محد بھا ایک شخص بیت الله شریف کے پاس الله تعالی عبادت عی محود بتا تھا اور اسے متو قد کما جاتا تھا ، اس کانام غوث بن مر تھا ،

الماللة تعالى فرماتا عبر بخال لا تلهيهم يبخارة ولا بيع عن ذكو الله (الآب)وه مروجنس تجارت ادري الله تعالى في كرق من من من قادري

صوفید کرام نے پی نبت ای کی طرف کا، کو تلدیہ سب یکھ چھوڈ کر اللہ تقالیا کی علامت کرنے ہیں اس کے مثلبہ تھے۔ قدیدان کے مثابہ بول گے دہ صوفیہ ہیں،
اس فض کی بہت کا والد تھی جنیں اس کی نبت صوفیہ کماجا تا تھا، کماجا تا ہے کہ اگر اس کا بیٹاڈ تدہ رہا تو کہ اس کی دالدہ کا کوئی چے ذیرہ جمیں دہتا تھا، اس نے ندر مائی کہ اگر اس کا بیٹاڈ تدہ رہا تو اس کے ہمریر اون بائد سے گی اور اے کو بہ مقدمہ سے وابعت کروے گی، چنانچہ اس کے اس کی ہوالد کو صوفی ہوگئی، اس کی سیت سے عمادت وریاضت میں ذیر گی امریک رکے دالوں کو صوفی کم کیا، اس کی تعدال کی دو اور کی صوفیہ کما گیا، اس کی تعدال کی دوران کے واللہ اللہ اس کی اللہ کی اللہ اس کی المال کی الدوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دور

متكرين تضوف كأكمان فاسد

بعض منکرین کافاسد گان ہے کہ صوفیہ ان کے فرقوں بیں سے ایک نیا فرقہ ہے جن کی طرف حدیث شریف بیل اشارہ ہے کہ ہماری امت بہتر لافرقوں میں تقسیم ہوگی۔

ر کھا جاتا تھا، بھر علد وزاہد ایسے نام پیدا ہوئے، بھر ایسے لوگ بھیل مے بن کا تعلق میلات است کے بن کا تعلق عبادت وریاضت سے تھا، انہوں نے دُنیا سے اعراض کیااور عبادت کے لئے وقف ہو میلات سے قانانہوں نے دُنیا سے اعراض کیااور عبادت کے لئے وقف ہو میں انہوں نے ایک طریقہ اختیاد کیا جس بی وہ منفرد تھے، انہوں نے ایک طریقہ اختیاد کیا جس بی وہ منفرد تھے، انہوں نے گئے اللہ انہائے ، کچھ اخلاق اینا نے بھر ایسے علوم اور اعمال نکالے جو شریعت مباد کہ کے ظاہر کے خلاف نہ سے، ان رکے جفد بین ظاہر شریعت کی دعایت کرتے تھے، سا اپنے لئے فلاف نہ سے، ان رکے جفد بین ظاہر شریعت کی دعایت کرتے تھے، سا اپنے لئے

ا ۔ اس علامے کا میں ای طریحاتی ہواہے ، تکھیے کہ تمتر فروں میں تشیم ہو کی اس ادارے عربایا ہے کہ یود کا کہتر ، میران کہتر اور عادی است تمتر فروں میں تشیم ہو گا۔ شخصی

حقیقت تفوی اور سیائی پر سختی سے کاربری ہونے کے طلب گار تھے، اہلیس کاان پرنہ تو تسلط بھا اور نہیں ور سیائی پر سکتا تھا۔

ان کے بعد ان کے متبعین میں سے چھ لوگ آئے جو اہلیس کی فریب کاری کا شكار موسكے ، جب ايك دور اور كرر كيا توشيطان كى طمع اور فريب كارى ان كےبارے میں زیادہ ہو گئی۔ انہیں علم سے روک دیا، انہیں ساع، وجد، رقص، تالی بجائے، بے ر کیش کر کول کو دیکھنے اور الی ہی دوسری حرکات میں مبتلا کر دیا۔ اور جب علم کاچراغ جهر كيا تووه اند جرول مين بهضخ لكي-انهول نے اسين علوم كانام "علم باطن" اور شریعت کانام "علم ظاہر" رکھ دیا۔ بداوراس کے علاوہ بہت کھے تصوف کے متكرين نے بیان کیا، منکرین کے مقتد ااور پیشوا، اور شدید ترین انکار کرنے والے او الفرج ابن جوزى اكابر علاء محدثين ميس سے عظے ، انہول نے كرده صوفيد بر سخت رد كيااور انہيں ر سواکر دیا، اور کر خت زبان میں آن پر شدید تزین انکار کیا، اس سلسلے میں آیک کتاب ووتلميس ابليس "كے نام سے لكھى جس ميں انہوں نے بيان كياكه شيظان عوام الناس اور خصوصاصوفیہ کو ظاہر سنت کے خلاف کامول پر کس طرح اکھار تاہے ؟ اور جو کھے جى مين آيابيان كياء الله تعالى جميل سنت مبارك كى مخالفت سے محفوظ ركے (آمين!) منكرين كابيربيان اكر منج ب توضرف ان لوكول كيار ، مين منج ب جو راہ جن سے بھنگ مجے، جنہوں نے ظاہر شریعت کی مخالفت کی ،احکام شرعیہ پر کاربند مہیں رہے ادر ان کے اداکر نے میں مستی کی کیکن ان میں سے جو محققین ہیں وہ اتباع سنت ادر عزمیت پر کار، مین ، سنت میار که کے انوار سے قیض حاصل کرنے والے بیں، راز حقیقت تک رسائی پانے والے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کابتہ جب صحابہ کرام ادر تا بعین رضی اللہ تعالی عظم کا مرہب ہے تو دہ اس امت کے بہترین افراد ، اولیاء کے مقتد الدر ارباب فضل و کمال کاخلاصہ ہیں ، ان میں کمال کے وہ آثاریائے جاتے ہیں

جودومرول میں مہیں یائے جاتے۔

تضوف کی بدیاد کتاب وسنت ہے

علامه سيوطي نے ايک رساله "عقائد" ميں لکھاہے اس ميں فرماتے ہيں که :
د مرکزای درسالہ "عقائد" میں لکھاہے اس میں فرماتے ہیں کہ :

" ہم گواہی دیے بیں کہ حضرت جنید بغد اوی اور ان کے مریدین کا استحد مستحد ا

علامہ نے سی راستے کی تخصیص ان کے ساتھ اس لئے کی کہ ان کے راستے کی ہدیاد کتاب د سنت رہے۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں:

"جارے طریقے کی بنیاد کتاب وسنت پرہے ، اور ہروہ طریق جو کتاب و سنت کے خلاف ہو مر دود اور باطل ہے۔"

انهول نے میہ بھی فرمایا:

روس خص نے حدیث نیس سی اور فقهاء کے پاس نہیں بیٹھا اور با ادب حضرات سے ادب نہیں سیکھادہ اپنے بیروکارول کو بگاڑ دے گا" قل هذه سیبلی اَدعُو اِلَی الله علی بصیراً ﴿ آنَا وَمَنِ انْبَعَنِی فَسَبْحَانَ اللهِ وَمَنَ انْبَعَنِی فَسَبْحَانَ اللهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۱۸۸)

"اے عبیب! فرمادو کہ ریہ میر اراستہ ہے ، میں بھیر ت کی بنیاد پر اللہ نعالیٰ کی طرف بلا تا ہوں اور میر سے تنبعین ، پس اللہ یاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے ادر میں شرک کرنے والوں میں سے جہیں ہوں۔"

بیدہ امرے جی پرانفاق ہے ، رہامنگرین کاریہ کمنا کہ ریہ ہے فرقول میں سے ایک فرقہ ہے ، اوز اس متم کے دلائل دینا کہ ریہ نام دوسوسال بعد پیدا ہوا تو اس میں

کوئی خرج نمیں ہے، علماء کاام وعقائد ما تربیر اور اشاعرہ کے بارے میں بھی ایبای جواء انہوں نے جب رسول اللہ علیہ کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو ثابت کیا اوراس کی ایمیت بیان کی توان کانام "ائل سنت د جماعت "رکھا گیا،اس سے پہلے بینام

ہاں بھی کھاریس صوفیہ میں کس عارضے کی بنا پر مثلا غلبتہ حال یا لفس کے تااج کے ادادے سے یا بعض اشیاء سے جہالت کی آمیزش کی بنا پر کھے امور بدعت یائے باتے ہیں ، کیونکہ عام انسان ان سے خالی تمیں ہو تا اور معصوم بھی تمیں ہے ، بعش نامناسب امور کامر زد ہوناان کے تمام کمالات اور اعمال کویاطل مہیں کردیا۔ع

حَفِظت شيئا و عابت عنك أشياء

تم نے ایک چیز تویادر کی اور بہت می چیز ول سے بے خبر رہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبنَ الْسَيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكُو ى لَلِذًا كِرِينَ (١١١/١١) "بے فنک بیکیال برا کیوں کو لے جاتی ہیں میہ تقیحت ہے تقیحت حاصل كرف والول كے لئے"

ابل سلم حسر السين في حطااور الناك اشتباه كم مقامات بيان ك میں، نیز خود ساختہ فتہاء کے مواغدول کا مذکرہ کیاہے ادر صوفیہ کی طرف سے جواب ادر ان كا عدر منى بيش كيا ہے۔ حضرت شيخ امام عبدالله يافنى في الى كتاب "انشر الهاس "من أور ديكر حصرات في النامور كالذكرة كياء اور راتم الحروف (الم منقل) نے اس کا بچھ حصہ اسپنے رسالے "مرج البحرین" میں ذکر کیا ہے-

اس سلسلے میں بہت ہی منصفائد اور موزول ترین موقف وہ ہے جو عارف باللہ سيدى يَشْ الحرزروق في التي تعنيف" قواعدالطريقة في المجمع بين الشريعة والحقیقة "من بیان کیا ہے، اور اس کی جواد میانہ ردی، تھر اؤ، تشلیم اور دونوں طریقوں (علاءو صوفیہ) کے در میان چلنے پر رکھی ہے، (حدیث شریف کے مطابق) میسر بن امور در میانے (افراللاد آفریلا سے پاک) ہیں۔
سیدی احمد زروق کے بچھ کلام کی شرح

ہمان کے کام کا پڑھ حصہ شرح کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ذیادہ تنصیل بیں جائے بغیر صرف شرح پر آکھا کرتے ہیں ، یہ اقتباسات ہمیں حضرت امام عارف باللہ سیدی شخ عبد الوباب بن دلی افلہ سے حاصل ہوئے اور انہوں نے ہمیں اس کے باللہ سیدی شخ عبد الوباب بن دلی افلہ سے حاصل ہوئے اور انہوں نے ہمیں اس کے بادر اس کے فید اس کی میانہ میں نے شخ زود آن کا کلام فقل کیا ، اس کے بادر اس کی جاتی تو شرح کی جاتی تو شرح کی جاتی تو شرح کی ہوائی تو نہوں میں ہوایہ کہ شماری طرح بیل فیانہ آگر متن کے ساتھ ساتھ شرح کی جاتی تو نہوہ مناسب ہوتا، سمجھنے اور یاد رکھنے میں ذیادہ معاون ہوتا، نیز حکر ار بھی نہ ہوتی، نیادہ معاون ہوتا، نیز حکر ار بھی نہ ہوتی، نیادہ معاون ہوتا، نیز حکر ار بھی نہ ہوتی، لیکن عملاً میں طریقہ ساسنے آبا کہ متن پہلے اور شرح بعد میں ہو اور اس میں چندال حرج بھی نہیں ہے۔
حرج بھی نہیں ہے۔

قاعدہ (۱) : صوفیہ کرام کے ردین جو کتابی لکھی می بیں وہ غلطی میں واقع ہونے کی جگہوں سے ڈرانے میں واقع ہونے کی جگہوں سے ڈرانے میں مفید ہیں، لیکن ان سے کسی بھی شخص کے فائدہ حاصل کرنے سے کہا ہے گئی میں شروری ہیں :

ا - قائل کو مجمد مانے ہوئے ذہن میں پیابت رکھنا کہ اس کی نیت دیگ ہے ، یااس کاار ادہ بیہ ہے کہ مرائی کار استہ تھی معرکر دیاجائے ، اگر چہ اس کے الفاظ سخت ہوں ، بیسے علامہ این جوزی ، انہوں نے نفی اور مخالفت میں مبالع ہے کام لیاہے ۔ اسے میں تبادے میں قاط مات نقل کی گئے ہاں کا مذر تسلیم کیا جائے ، جاہے تاویل کی جائے، یاغلبہ حال قرار دیا جائے، یا غلطی مانی جائے یا کچھ اور بات ہو،
کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے ، اور معصوم نہ ہونے کی بنا پر ولی سے ایک یا ایک سے
زیاوہ لغزشیں ، اس طرح ایک یازیادہ غلطبا تیں سر ذو ہوسکتی ہیں ، نیز تقذیر غالب
ہے ، حضر ت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کیاعارف بھی ذنا کر سکتا ہے ؟ فرمایا:
وسکان آمر الله قدرًا مقدورًا (۳۸/۳۳)

"الله تعالى كاامر فيصله شده نقد ريه-"

سو-اپی نظر اپنے آپ تک محدودر کے ،اپی سوچ کے ساتھ دوسرے پر فیملہ صادر نہ کرے اور نہ تی اس شخص کے سائے بیان کرے جوراہ سلوک ظے کرنے کا رادہ نہ رکھتا ہو، کہیں ایسانہ ہو کہ اس کاوہ عقیدہ بگاڑ دے جو ممکن ہاس کی نہات اور کامیائی کا ذریعہ بن جائے، اور آگر حاجت پیش آبی جائے تو قول پر اعتراض کرے ،نہ تو قائل کی تعیین کرے اور نہ بی اس کی عظمت اور جلالت قدر کے دریے ہو، بلتہ اس کے مرتبے کو ملح ظار کے ، کیو مکہ انکہ کی لفز شول کی پر وہ واری واجب ہے ، اور دین کی حفاظت تو اور بھی ذیادہ ضروری ہے ،جو شخص الله تفالی کے دین پر قائم ہے اے اجر دیا جا پیگا ،اس کی امداد کرنے والے کو کامیائی وی جائے گی ، حق میں انصاف لازم ہے ،اس دیا نہ اس کی امداد کرنے والے کو کامیائی وی جائے گی ، حق میں انصاف لازم ہے ،اس دیا نہ اس کی خوب اچھی طرح دین نشین کہ میں خواہش گئس بھی شائل ہو۔ ان باتوں کو خوب اچھی طرح دین نشین کر میں ۔۔۔۔ (بی کاکلام شم ہوا)

:00

"صوفیہ کرام کے طریقے کے انکار اور رقیس منکرین مثلاً این جوزی اور ان کے ہمواؤں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ، حصرت مین (زروق) نے اس قاعدے میں انساف اور دونوں جانبوں کی رعایت کاراستہ اختیار کیا ہے۔ جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ وہ دونوں راستوں کے در میان چلتے ہیں ،اور ان میں سے جو ڈیادہ محفوظ ہے اسے ترجیح و سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صوفیہ کے رد میں جو کتابیں کامی حق ہیں دہ غلطی میں واقع ہونے کی جگوں ،اسی طرح ایمام اور وہم میں ڈالنے والے مقامات سے فررانے اور بد بحت و غفلت کے گڑھے میں گرنے سے ہوشیار کرتے کے سلسلے میں فررانے اور بد بحت و غفلت کے گڑھے میں گرنے سے ہوشیار کرتے کے سلسلے میں مفید ہیں۔ کیکن ان کا مطالعہ کرتے والے کو چھے شرائط اور آذاب کی پارٹری کرنی چاہیے مفید ہیں۔ کیکن ان کا مطالعہ کرتے والے کو چھے شرائط اور آذاب کی پارٹری کرنی چاہیے تاکہ حقیقی نفع اور فائدہ حاصل ہو ، الی شخصیت کا انکار کرنے سے نقصان نہ ہو جو لاگن انکار نہیں ہے۔

مخالفین کی تحریرات برد صنے کے تین آداب

ا- قاکل کیارے میں اچھا گان رکھنا کہ وہ محقق عالم ہے، منتی ہے اور مر تبہ اجتزاد
پر جائز ہے ، جر پھھ اس نے کہا ہے اپنے اجتزاد کی بنا پر کہا ہے ، اور جبند اگر چہ خطا کر ہے
معذور ہوتا ہے اور اسے تواب بھی دیا جاتا ہے ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قائل سے مراو
معکر ہو ، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اجتزاد کی بنا پر انکار کیا ہے اور اسے اجتزاد میں
خطاواتع ہوئی ہے ، یہ مطلب حضرت شیخ کے اس قول سے زیادہ مناسب ہے کہ " یا
اس قائل کا مقصد برائی کا داستہ بدکر تا ہے ۔ " بھی مطلب تیسرے قاعدے کی اس

إن الكار المنكر إما أن يُستيد

لین ہمارا عقیدہ بیرے کہ منکر نے برائی کاراستہ بند کرنے کے لئے الیں بات کی ہے ، تاکہ کوئی شخص اس برائی بین داخع نہ ہو جائے ،ور نہ دہ حقیقۃ منکر نہیں ہے۔ موال : اگر ر ڈادر افکار برائی کاراستہ روکئے کے لئے ہے تو این جوزی و غیرہ احض مكرين كى شدت ادر تلخ نوائى كاكيامطلب يع؟

جواب تی نوائی مبالے کے لئے ہے، لین تخی ندو ہے کہ مبالے کی بھی ایک عد بھوتی ہے۔ ان جوتی ہے۔ ان جوتی کے دویے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے طریقت کے انکہ اور امت مسلمہ کے اوباب فغیلت کی طرف جمالت، جنون اور گر ای کی نمبت کی ہے۔ ان پر شدید ترین طعن و تشنع کیا ہے اور اس معاملہ میں وہ افساف اور اعتدال کے داست ہے جٹ کے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ وہ صوفیہ کرام کے خالف اور حقیق مکر ہیں۔ جسے کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ اگر چہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ اگر چہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ اگر چہ ان کا مقعد شریعت کو بات کی آڑئی ہے کہ ان کا مقعد شریعت کو بات کی آڑئی ہے کہ ان کا مقعد شریعت کو بات سے پاک کرنا، شریعت پر غیرت اور علم کی امانت کا اداکرنا ہے۔

۲-فاکده حاصل کرنے کی دوسری شرطیہ ہے کہ جس کے بارے ہیں گفتگو کی گئ ہادہ جس پر اعتراض کیا گیاہے اس کی طرف سے عدر ظاہر کیا جائے ، مثلاً اس
کے قول کی الی تادیل کی جائے اور اس کا ایبا مطلب بیان کیا جائے کہ اعتراض
بی باتی ندرہ ، یابیہ کما جائے کہ اس سے بیہ قول یا فضل غلبہ حال یا حالت سیریں
مر دُد ہوا ہا اور مخلوب کانہ تو کنٹرول ہو تاہے اور نہ ہی اختیار ، دہ تو مجنون کے
میں ہوگا، اس کا تفصیلی تذکرہ آئیدہ آئے گا، یابی کہ اس سے غلطی اور خطا ہوئی
ہوگا، اس کا تفصیلی تذکرہ آئیدہ آئے گا، یابی کہ اس سے غلطی اور خطا ہوئی
ہو میں ہوگا، اس کا تفصیلی تذکرہ آئیدہ آئے گا، یابی کہ اس سے غلطی اور خطا ہوئی
ہو میں ہو گا، اس کا تفصیلی تذکرہ آئیدہ آئے گا، یابی کہ اس سے غلطی اور خطا ہوئی
مدعوم نہیں ہو تا اور اللہ تعالی کی تقدیم عالی سے اس لئے اس سے علی اور عملی
معموم نہیں ہو تا اور اللہ تعالی کی تقدیم عالی سے اس لئے اس سے علی اور عملی
لغزش اور غلطی صادر ہوجاتی ہے ،

سیدالطانفہ معرت جنید بندادی سے کی نے پوچھاکہ کیاعارف زناکر تاہے؟

انهول نے دیر تک سرجے کانے دکھا، پھر سراٹھایا اور فریایا: و کان آمر الله قدرا مقد و را (۳۸ر۳)
"اور الله کاامر مقرو نقدیر ہے"

٣-ان کو تابيول يل اس كے بيش نظر اين ذات بوءائے نفس ير ان كو تابيول كى تہمت لگائے اور اس كا علاج توب ، استغفار اور معذرت سے كرے ، كى دوسرے پر کو تابی کا الزام نداگائے اور ندی دوسرے کا انکار کرے ،اللہ تعالی جے جاہے حق دے ،اور نیکیال برائیوں کو وحود الی ہیں ، اور ہر محص کے لئے وہی چھے جس کوہ نیت کرے علاد کھنا جا ہے کہ جو محض قرب البی کاراستہ طے كرف كالداده ميس كاءادراس راسة كالميت ساكاه مين بادروه عزيت اور احتیاط کے راسے برگامزان میں ہے، بلحہ دہ سید حاسادا مسلمان ہے اس کے ول ين اولياء كرام كي عقيدت ها ان كيار ه ين حن ظن ر كان الاراس خوش مقیدی کامنا پر الله تعالی کار حست کا امیددار ہے ، اس کے سامنے اولیاء ارام پر تھید میں کرنی چاہیے ، ایسے مین کے سامنے جنب علی بار یکیال بیان ک جائیں گی ، جنیں دہ سیجنے کی صلاحیت ہی جس رکھتا ، وہ جب اگار اولیاء کے عیوب ادر نقائص سے گا تواس کی عقیدت بھر جائے گی اور اس کے عقیدے میں فلل داقع موجات كاجو مكن بهاس كا تجات اور كاميالى كادر ليدى جاتا-بال عالم ادر حقیقت حال کا جائے والا اسی با تھی سن کر قائم رہ سکتا ہے ، میدہ شرائط میں جو معرت تُأ (زردن) في الناك عني -

یں کتا اول کر جو تفاادے میے ہے کہ ایس کھٹلو کو ای فلایات سے اظہار کا ذریعہ نہ ماے اور ایس کا تذکر اللہ مند منا اسکا تذکرہ نہ

کرے جیسے کہ صوفیہ کرام کے علوم و معارف اور حقائق سے رسمی وا تفیت رکھنے والوں کامیر طریقہ ہے-

حضرت فی (زروق)نے فرمایا:

"الرئم الله (کے دین) کی ارداد کرو کے تواللہ تمہاری ارداد کرے گا"

ابدا خالف کی پروا خین کی جائے گی-انساف کی رعایت اور راو حق سے تجاوز نہ کرنا مرد دری ہے ، ابدا تعصب اور بہت و هر می سے کام جیس ایرنا چاہیے -اس دیانت میں کوئی بھلائی خیس ہے جس میں خواہش نفس شامل ہو-ابدا الیم بھنگو خیس کرئی چاہیے جو نفسانیت پر جنی ہو-ان مقامات میں معتقدین اور منکرین دونوں کی رعایت ہے ، انساف کا معنی ہے کی چیز کو آدھا آدھا کر دیں ، چیسے کہاجا تا ہے اس چیز کا نصف تیر سے انتحاد رفصف میر سے لئے ،اس گفتگو میں خوب اچھی طرح غور بیجے !

شخ زروق نے فرمایا

قاعدہ (۲) او کول کے دینوں کی حفاظت، عز تول کی حفاظت پر کسی حد تک مقدم ہے، ای لئے تو بیش یا تقید جائز ہے۔ حدیث شریف کی حفاظت یا گواہی یا فیصلے کے لتے یا ایسے عقد کے لئے جو دائی ہوتا ہے مثلاً نکاح میا مظلومیت کا ظہار کرنے کے کئے۔ یااس کئے تقید کی جاتی ہے کہ کئی شخصیت کے مرتبے سے دھوکا کھا کر لوگ اس کی اقتدانہ کرنے لگیں۔این جوزی نے جن صوفیہ کا نام لے کررد کیا ہے ہوسکتا ہے ان کا مقصد میں ہو - لیکن طعن و تشنیع میں حد ہے تجاوز کرنا اس سے مخلف صورت حال ظاہر کر تاہے۔ ای لئے محققین نے ان کی کتاب کو قابل انتفات قرار میں دیا، درنہ وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے جس میں انہوں نے گراہی کی قسمیں میان كى بين تاكد ال سے بياجائے ، اور امتاع سنت كى مرزور تاكيد كى ہے۔ ا حضرت تن سن اس قاعده میں اس جوزی اور ان جیسے لوگول کی طرف ہے معذرت پین کرنے کاطریقہ اختیار کیا ہے، لیکن مخفی ندرہے کہ اس مخض نے ظلم کیا ہے اور ارباب کمال (حیوفیہ) پر جمالت، جنون، گمر ای اور گمر اہ گری کا تشد داور مبالع کے ساتھ مم لگاکر طعن و تشتیع کرنے میں میانہ روی کی حدے شیاوز کیا ہے۔ المين جائب تفاكم مرابى اور غلطى كى جكم كى نشاندى كرك لوكول كواس ا جناب ی تلقین کرنے ،اور جوجن ان پر ظاہر ہوا تھا اس کی طرف او کول کو حکیمانہ اور تا صحافہ انداز میں دعوت دیتے۔ انہیں کر دار کشی اور تو بین کی حد تک نہیں پنچناچاہیے تھا۔ یہ اندازجن کے طلب گار مومنول اور اہل کمال کے عقید ستندول کے لئے نقصان وہ ہے كونك وه الأك جب سنل محرك وه جعزات جواميت مسلمه مين ولايت اور كرامت میں مشہور بیل مراہ ، جابل اور پاکل نے تو وہ عقیدت کے راستے سے ہی بر کشنہ ہو

جائیں کے ، دوسر دل کا تو کمنائ کیاہے؟ پیر عوام الناس کس کادامن بکڑیں کے اور ول میں کسی عقیدت رکھیں مے؟ اللہ تعالے سے دعاہے کہ ہمیں امن اور عافیت

اس فقیر نے جب این جوزی کی اس کیاب لیتی "ملیس الیس "کامطالعہ کیا توسخت يمار موكيالور طويل عدت تك جرت لور فتك كي دادى على سركر والدباء يال تك كد الله تعالى في جمه ير حقيقت حال متلشف قرمادى اور جمي خلل اور خراني کے کر سے سے نکال دیا ،بلکہ بھے ان کی بھی گفتگو سے فاکدہ بھی عطا فرمادیا ،اللہ تعالی جے جا بتا ہے بدایت عطافرماتا ہے ، اور کر ای سے محفوظ فرماتا ہے۔ منکرین کے انکار کی وجوہ

قاعدہ (۳) محر كانكارياتواس كے اجتمادير بنى بوكايدائى كاراستدردكنے كے لئے، يا تحقیل نہ جو نے کی بنا پر ہوگا ، یا سمجھ کی کی ، یا علم کی کو تا بی یا علمی مواد کی قلب کی بنا پر ہوگا ، یااس علت سے جری کی وجہ سے ہوگا جس پر حکم کا دارو مرار ہے ، یا قساد کے پاتے جانے کے سبب اس پر مقام علم می واضح نہ ہوگاء ان سب صور تول کی علامت بیہ ہے کہ جن متعین اور واضح ہوتے ہراس کی طرف رجوع کیا جاسے گا، سوائے آخری صورت کے کدوہ ظاہر کو ہمی قبول شیس کرے گا،اس کاد عوای مضبوط شیس ہوگا،اس کے معالمے یں میانہ روی شیں ہوگی ، اور جو محض مرائی کاراستہ مد کرنے کے لئے انكاركر تاب وه أكر فن كى طرف رجوع كرسال توجب تك وجد فسادياتى رب كى جس ك المايراس في الكاركيا تماس كالكارست الديما يح في بوكا الد حيان كا"النهرو البحر "اور این جوزی کا" تلیس المیس " میں ر دور در سانا ای تبیلے ہے ، جے کہ ان دونوں نے متم کھاکر مید و عوى كياہے ،ان كے كلام سے پاچلا ہے كہ ان كا انكاران

کے اجتمادیر منی ہے، ابن جوزی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صوفیہ کارد کرنے کے اجتمادیر منی ہے، ابن جوزی کی خصوصیت ہے کہ ان کے بادجود اپنی کتاب کوان کے کلام سے حزین کیاہے، اس نے معلوم ہو تاہے کہ ان کا مقصد برائی اور بدعت کار استدیم کرناہے ۔ ا

میں کتا ہوں : ی (زردق) نے محرین کے احوال اور ان کے انکار کی بداد بیان کی ہے، بھی تومنکر کا افکار اس کے اجتماد اور علم کی اس افکار تک برمائی کی ماہر موت ہے، بلد عت کارات مد کرنے کے لئے میااس لئے کہ اسے مسئلے کی محقیق ہی تمیں ہو سی، اور دہ ان علاء میں سے میں ہے جو مرحبہ محقیق تک پہنچے ہیں۔ لادا اس نے ظاہر حال اور جمال تک اس کاعلم اور یا قص قہم پہنیاہے علم کردیاہے۔یاس کاعلم بی محدود ہے ،یااس کی نظر میں علمی مواد کی قلت ہے لین علمی مسائل کی تفصیلات اور علاء کے اقوال اس کے سامنے زیادہ سیں ہیں ہیا ہے مدار علم لین اس علم کا علم تبیں ہے جس کے ساتھ عم واستہ ہے۔ یااس پر مقام علم مہم اور غیروا سے ہے اس الناس پر مخل رہ کیا۔یا اسے علم توہے، حق کی پھان بھی ہے، لیکن عناداور عمر کی ما يرانكار كرتاب،ان تمام صور تول على مجر معذور ب، حق واسح موت يراس كى طرف رجوع کرے گا، کیان دہ معاند جو حق کی پھان کے اوجود انکار کر تاہے دہ حق کے واقع موجائے کے باوجودنہ تواسے پہلے نے گادرنہ بی قبول کرے گا،اس کاد عوای مضبوط میں ہوگاء مطلب واستح فیں ہوگااور اس کے عمل میں انساف اور احترال بھی جیں ہوگا۔اور جو تحفید عت کاراستدی کرنے کے لئے انکار کر تاسب اس کے فن كاطرف رجوع كرف كى علامت بيا كه جب كك وجد فسادباقى رب كى جسى كى ما يرال في الكاركيا بها الكارياتي ديك كا- الدحيان كي تعنيف" النهزو البحر "اور الن جوزي كي "عير اليس" بهال عن سعير ايد ي كتاب عن علط کے مقامات سے بینے کی تلقین کی ہے ، اور حلفیہ دعوی کیا ہے کہ ہماراانکار اور

اجتناب کی تلقین اجتماد پر بنی ہے ۔ ان جوزی نے صوفیتہ کرام پر دادر ان کا انکار کرنے کے باوجود پند دنصائے کے سلسلے میں ان کے کلام سے اپنی کتاب کو مزین کیا ہے ، یہ فخص داعظ بھی تقااور قاضی بھی ، غالمانہ اور نفیحت آموز گفتگو کرتا تقااور خود پندی میں بنتا تھا۔ معلوم ہواکہ ان دونوں کا مقصد خلاف سنت کا موں کار است مدر کرتا تھا، محض انکار مقصد نہ تھا، این جوزی آپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

"الله تعالی جاتا ہے کہ غلط کار کی غلطی بیان کرنے سے ہمار مقصد صرف بیہ کہ شریعت کوبد عات سے محفوظ کریں ،اور ازراہ غیرت کسی غیر شرع کام کوشر بیت میں داخل کرنے سے رو کیں ، ہمیں اس کی پروا نہیں ہے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے اور کھنے والا کون ؟ خود صوفیہ کرام حق بیان کرنے اور غلطی کرنے والے کے عیب کو ظاہر کرنے کے اپنے دوسٹوں کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہے ، کوئی جائی اس کے اس کہ تم فلاں زاہد اور بایر کت شخصیت پر کسے رد کرتے ہوا کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ اطاعت ادکا م ہو؟ تواس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ اطاعت ادکا م شرعیہ کی کی جائی ہے نہ کہ اشخاص کی"۔

ظاہر ہیہ ہے کہ یہ بھی اس شخص کی تلمیس ہے اور وہ انکار پر قائم و دائم ہے،
صوفیئہ کرام کے کلام کو اپنی کتاب میں نقل کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ اپنی کتاب کو
مکمل اور مزین کیا جائے ، جیسے کما جاتا ہے کہ کلئہ حکمت مومن کی مم شدہ متاع ہے
جمال سے بھی ملے ، یہ ان کامعتقد نہیں ہے ، ورنہ اس شدو مداور مبالغ کے ساتھ انکار
نہ کرتا۔

قابل اجتناب كتب

قاعده (١٧) مخلص اورنا صح علماء نے این جوزی کی "تلییس ابلیس "اور شیخ (این عربی حاتى كى "فوحات مكيه" بلحدان كى تمام كمادل سے اجتناب كامشوره ديا ہے، اى طرح و يكر مشائخ مثلاً ان سبعين على الفارض على حلا و على دواسكين عفيف تلساني ، الا يكى الجمى ، الأسود الأقطع ، أو اسحاق المتجيبي ، الشية ، أمام غزالي كي " احياء العلوم" كي بعض مقامات ، بير سب مملكات والي حصد بين بين ، امام غزالي كي النفخ والتسوية اور المضنون به عن غيراهله (وه كتاب جونا الل سے جاكر ركى جائے)"معراج السالین "اور ال بی کی المنقذ من الصلال ،ابع طالب کی کی " قوت القلوب" کے بعض مقامات ، سروروی کی کتاب وغیر ذلک ، ان کتابوں کے فلطی والے مقامات سے بچنا ضروری ہے ، اس کا مطلب میں تہیں کہ پوری کی پوری كتاب كو نظر انداز كردياجات ادر علم دسمني كا شوت دياجات-

اس طریقے کے لئے تین چریں ضروری ہیں

(۱) طبیعت سلید (۲) جس بات ک دلیل ظاہر مواسے لے لیاجائے اور (۳) باتی چروں کواللہ تعالی کے سیرو کردیاجائے۔۔۔۔

ورنہ مطالعہ کرنے والا اس بات کے اہل پر اعتراض کر کے اور کسی چیز کو غلط انداز میں قبول كرك بالك موجائ كالمداح كوخوب الجيم طرحة من نشين كريك ا

شرت براجهامعندل ادرمتوسط داسته، جیسے که کما گیاہے

خُذُ مَا صَفًا ، دُع مَا كُدُر

صاف متمر كبات كوادرجوستمرى سيساس جهوردو

ملیم کامطلب بیرے کہ اوقف کیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سرو کرویا

جائے، اور یوں کما جائے کہ بیربات ایسے صاحب حال نے کئی ہے جس کے حال کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا خاموشی اختیار کی جائے، نہ تورد کرنے میں جلدی کی جائے اور نہ ہی اس کی افتد ااور بیروی کی جائے، جیسے کہ کما گیا ہے :

مر جھکادو محفوظ رہو گے، ان شاء اللہ العزیز بعض قواعد کا مطلب بیان اسلیم قسلیم مر جھکادو محفوظ رہو گے، ان شاء اللہ العزیز بعض قواعد کا مطلب بیان

اَسلِم تَسلِم مرجه كادو تحفوظ ربوك ،ان شاء الله العزيز بعض قواعد كامطلب بيان كرتے بوية اسبات كامقصدوا تعليم بوجائے گا-

شیخ (زروق) نے جن مشائ کاذکر کیا ہے ان کی تصانیف میں پچھ ممنوع،

کی مہم اور پچھ وہم میں ڈالنے والی اور پچھ ظاہری علم سے باہر کی باتیں اکیس گی، لیکن این جوزی کی "تلیس اہلیس" تو مشائخ صوفیہ کے انکار، تحقیر، تکذیب اور تصلیل کے گرھے میں ڈال دے گی۔

گڑھے میں ڈال دے گی۔

جے ناایل ہے محقوظ رکھنا چاہے ) باعد ان کا ایک دو ہر ارسالہ ہے جس کا نام ہے ۔
المفضف ن بد علی آھلد (وہ کاب جے اہل ہے بھی چاکرر کھا جائے ) اس کی فاست اور بجیب وغریب مضامین کی طرف بطور مبالغہ اشارہ کرنے کے لئے یہ نام رکھا، یہ رسالہ انہوں نے اپنے کھائی احمہ غزالی کو بھیجا اور اس کے خطبے میں لکھاکہ:

"میں نے اس کے ذریعے اپنے کھائی اور عزیز، احمہ غزالی ، اللہ تعالی اسے اپنی حفاظت میں رکھے ، کی عزت افرائی کی ہے اور دار غرور (دنیا) کی طرف ایک ماکل ہوئے ہے روکا ہے "ل

میں مکہ معظمہ میں سیدی شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں حاضر تھا ،وہال

ا اساس عیارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی کامقام ومرتبدان کے کھائی احمد غزالی سے بلند وبالا ہے ، جنب کہ کی لرکول کے دہن میں معاملہ بر عکس ہے واللہ تعالی اعلم العاشیہ

"فتوحات مکیہ" کا ایک نسخہ فروخت کے لئے لایا گیا، جھے اس کے خرید نے کا شوق ہوا

توشیخ نے فرمایا: اگر آپ چاہیں تولے لیں کیونکہ اس میں نفیس اور عجیب علوم ہیں،

لیکن شرط یہ ہے کہ توقف اور احتیاط ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کی وہم میں ڈالنے

والی اور مہم ہاتوں سے پر ہیز کریں اور روش اور واضح ہاتیں لیں۔
صوفیہ پر انکار کے اسپاپ

قاعده (۵) صوفیه کرام پرانکار کے پانچاسیاب میں

ا-ان کے طریقے کے کمال کو پیش نظر رکھنا ، جب وہ کسی رخصت کی بنا پر خلاف اوب کام کریں یاوہ کسی کام بیس تسائل سے کام لیس اور ان سے کوئی نقص سر زو ہو جائے تو ان پر جلد انکار کیا جاتا ہے ، کیونکہ نظیف اور صاف ستھرے آدمی کا معمولی ساعیب بھی نمایال نظر آتا ہے - اور کوئی انسان بھی نقص سے خالی نہیں ہو تاجب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف معمومیت اور حفاظت حاصل نہ ہو۔ ۲ - علمی بات کا وقیق ہونا ، اسی لئے ان کے علوم اور احوال پر طعن کیا گیا ہے ، کیونکہ نفس انسانی کو جس چیز کاعلم نہیں ہو تااس کا جلد انکار کر تاہے ۔ کیونکہ نفس انسانی کو جس چیز کاعلم نہیں ہو تااس کا جلد انکار کر تاہے ۔ سا - جھوٹے وعوں کر نے والوں اور وین کے بدلے دنیاو کی عزت کے طلبگاروں کی کڑت ، اب آگر صوفیہ کوئی دعوائی کریں اور اس پر دلیل بھی موجود ہو، پھر بھی اشتباہ کی بنا پر ان کے حال کا انکار کر دیا جائے گا۔

۲۷- عوام الناس كى مرابى كاخوف، اس طرح كه وه ظاہر شريعت كو جھوڑ كرباطل كى بيروى كرية الناس كى مرابى كاخوف، اس طرح كه وه ظاہر شريعت كو جھوڑ كرباطل كى بيروى كرنے لكين مے - جيسے كه بهت سے جابلوں كے ساتھ ايسادا قعہ فيش آيا ہے -

۵- الس كاانساف كرنے ميں شديد حل سے كام لينااور اس كے مخلف مراتب

یں ، حسد ظاہر ہو تاہے توہر حقیقت کوباطل (اور رد) کر دیتاہے، صوفیہ کرام چونکہ حسد اور ناانصافی ہے بعید ہوئے بین اس لئے لوگ دوسروں کی نسبت ان سے زیادہ محبت کرتے بین ، اور اصحاب مراتب صوفیہ کرام دوسروں کی نسبت عوام پر زیادہ تسلط دکھتے ہیں -

آخری وجہ کے علاوہ باقی وجوہ جس مخص میں پائی جا کیں وہ معذور بھی ہے اور تحق اجر بھی۔

مشرح: اَلْشَحَّةُ نَقطَ والے شین پر بیش ، جاء مشدو، شیخ کاواحدہ ، اس کا معنی ہے جان کی شدت ، کسی کی فضیلت کا اعتراف کرنے سے نفس کے علی اور حسد و تصلب کی ہنا پر کسی کی طرف سے سینے کے تنگ ہوئے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ، میں سے اس طرف معلی عالمہ ا

ا معرت هی مقتل شاه عبدالتی مورث وادی در مداند نتالی فرات بین که میں بے حرم مکه شریف میں اللہ تعالی از ایس کے بین کے میں بین حرم مکه شریف میں اللہ تعالی ایس کی عزت و شرافت میں مزید اضافہ فرنائے ایک دسالہ دیکھا جس میں آن جو زی اور جی میں اللہ تین عبدالقاد زجیلانی پران کے الکار کا ذکر فغام مولائے زشالہ کہتے ہیں کا بعنی علام اور معالی المیں باد کر

عارف بالله، شخواجہ محمہ پارسا قد س مرافصول ستہ میں فرماتے ہیں:

"قطب الاولیاء، تاج المفاخر شخ عبدالقادر جیلانی کے انکار ک

وجہ سے پانچ سال تک این جوزی جیل میں قید رہے ، این جوزی کا
حضرت شخ اور دیگر ارباب معرفت پر انکار کرنا خذ لائ (ب توفیق) اور
غرور کے ذمرے میں آتا ہے ، اُن کا اِن اکار پر انکار کرناباعث تجب ہے
ماگروہ علاء باطن مشاکخ پر طعن وانکار سے محفوظ رہے تو فضائل و ماس
کے لباس ذیب تن کرتے۔

جوزی ایک جگہ کی طرف نسبت ہے جے "فرضتہ الجوزة" کہا جاتا ہے ، ان کاباب محنت مزدوری کرتا تھا ، ابن جوزی ۸ • ۵ میں پیدا ہو ہے اور کے ۸ میں فوت ہوئے -"کے (کلام خواجہ محمدیارسا)

ہم نے ان کے بیچھ حالات "شرح مشکوۃ" کے خاتمہ میں علماء حدیث کے ذکر میں بیان کئے ہیں۔

شخ عبدالقادر جیلانی کو مت بن لے محے ،اور در خواست کی کہ اشیں موافی دے دیں اور ان سے در گزر فرمایا ، بن فرمائیں ، شخ عبدالقادر و شی اللہ تعالی عند فرائیں معاف کر ویا در ان کے جرم سے در گزر فرمایا ، بن نے سیدی شخ عبدالوہا ب کی خد مت بیں جاکراس کما ب کا دافتہ بیان کیا اور حضر سے بیشتے کے این جو زی کو معاف فرمانے کا تذکرہ کیا تو شخ عبدالوہا ب نے فرمایا : الحمد دللہ علی ذلک ، این جو ذی یو سے عالم اور محد ہے ، اللہ تعالی کا شکر ہ کہ بلاکت کی اس جگہ سے نجات یا محے ، پھر فرمایا : سنوا شخ عبدالقادر برد کر بیں ، ان کی شان عظیم ہے اور ان کا انکار ذہر قاتل ہے ، اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے ، یہ بھی فرمایا : اللہ تعالی نے انسی وہ عزت اور فضیلت عطافر مائی ہے کہ مشائح بیں سے کسی کو عطافیس فرمائی ، وعاہے کہ اللہ تعالی انسی وہ عزت اور فضیلت عطافر مائی ہے کہ مشائح بیں سے کسی کو عطافیس فرمائی ، وعاہے کہ اللہ تعالی عافیت عطافر مائے ہے در مقدمہ "اشعیت المعات" فارس میں سے می کو عطافی میں جوئی ، "اتحاف البلاد" ۱۱ ماشیہ عافیت عدلی وات بوری وات بارہ ور مقمان المبارک ہے ۵ میں جوئی ، "اتحاف البلاد" ۱۱ ماشیہ میں جوئی کی دفات جور کی وات بارہ ور مقمان المبارک ہے ۵ میں جوئی ، "اتحاف البلاد" ۱۱ ماشیہ

اشتاہ کی جگہ میں توقف کر میں قاعدہ (۲)اشناہ کی جگہ میں توقف (خالموشی) مطلوب ہے،اور جس خیریاشری دجہ واضح ہوا سکے ہارے میں توقف ندموم (ممنوع) ہے،راہ حق کی ہیاد رہے کہ حسن ظرر

ظن کاسب پایا جائے تواسے تریج دی جائے ، اگر چہ معارض بھی طاہر ہو، یہاں تک کہ انن فورک سے فرمایا کہ ایک ہزار کا فرکواسلام کے شہہ میں اسلام میں داخل کرنا

غلط میں ہے، البتہ ایک مومن کوشیے کی منایر اسلام سے خارج کر ناضر در غلط ہے ، اہام

مالك سے الل اجوا (بد فد جول) كيارے بين بوچھا گياك كياده كافر بين ؟ فرمايا : وه

کفری سے تو بھا کے ہیں، نی آکر م علی نے خوارج کے بارے میں تو قف کی طرف

اشارہ فرمایا،ارشاد فرمایا: (بیلوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں سے جس طرح بیر

نشانے سے گزر جاتا ہے تو) اس کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ اس کی نوک پر

خون لگاہے یا نہیں، بھن علماء نے فرمایا کہ جمال تک اجتماد پینچے اس کاجزم کرے، پھر

باطن كامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد كردے، اس لئے صوفيہ كى ايك جماعت مثلا ابن

الفارض اورحائمي وغيرها كبارك بين اختلاف كياكياب-

ائن عربی کے بارے میں اختلاف

ہمارے شخ ابو عبداللہ القوری سے بوجھا گیا اور بین سن رہا تھا، کہ آپ (شخ کی این عربی حالی فن سے زیادہ البر) ابن عربی حالی فن سے زیادہ جانے والے تھے، کہا گیا کہ اس بارے میں کیا گئے ہیں؟ فرمایا : وہ ہر فن کواہل فن سے زیادہ جانے والے تھے، کہا گیا کہ اس بارے میں ہمارا سوال شمیں ہے، فرمایا : ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے انہیں کا فرکھا اور بعض نے قطب قرار دیا، بوجھا گیا کہ آپ میں افتال نے سر داکرنے یا کو ۔ میں کہتا ہوں کہ کا فرکھے میں جو سکتا ہے کہ تعظیم کرنے والے ہوں کہتا ہوں کہ کا فرکھے میں خطرہ ہے، اور ان کی تعظیم میں ہو سکتا ہے کہ تعظیم کرنے والے ہوں کہ کا فرکھے میں خطرہ ہے، اور ان کی تعظیم میں ہو سکتا ہے کہ تعظیم کرنے والے

کو نقصان پہنے جائے اور وہ بول کہ سننے والا این عربی کی مبہم اور وہم میں ڈالنے والی باتوں کی مبہم اور وہم میں ڈالنے والی باتوں کی پیروی کرنے لگ جائے اسے اللہ تعالی اعلم۔

شرح : مسلک سلیم نیادہ سلامتی والا ہے اور بیہ قول زیادہ احتیاط والا ہے ، اور اس کا حاصل بیر ہے کہ نہ تور دّاور انکار میں جلدی کی جائے اور نہ ہی ان کی پیروی اور اقتداکی جائے ،

سيدى يشخ عبدالوماب متفي رحمه الله تعالي فرمات من :

جانا چاہے کہ دین تو یم وہ ہے جورسول اللہ علی کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سے مروی ہے اور سلف صالحین رحم ہم اللہ تعالی سے مروی ہے اور یکی ند ہب الل سنت وجماعت ہے ،اس لئے اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے ،اور اپنے آپ کو اس کا پاید کرنا ضروری ہے ، یمال تک کہ وہ انسان پر چھا جائے ،اس کے بعد صوفیہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا ،اس کے بعد صوفیہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا ،اگر ند ہب اہل سنت کے مطابق ہوں نو مقبول ہیں ،اور اگر بظاہر کسی بات میں مخالف ہوں تو جمال تک ہو سکے ان میں تطبیق اور موافقت کی بات میں مخالف ہوں تو جمال تک ہو سکے ان میں تطبیق اور موافقت کی راہ تلاش کی جائے گی ،اور اگر ان اقوال کورد کر دیا جائے اور مصلحت کا

ا امام ربانی مجدوالف ای قرماتے ہیں کہ شخ مجی الدین مقولین بیں نظر آتے ہیں ،ان کے اکثر علوم جوالل حق کی اراء کے خلاف ہیں خطااور اورست ظاہر ہوتے ہیں ، عائی کشنی خطاکی ،ما پر انہیں معذور قرار دیا گیا ہے اور خطا کے اجتمادی کی طرح انہیں ملامت سے بری کردیا گیا ہے ، شخ مجی الدین کے بارے ہیں اس فقیر کا یہ خاص اعتقاد ہے کہ انہیں مقبولان بارگاہ ہیں سے جاتا ہے (دیکھیے محقوات قاری وفتر اول حد چمارم می ۱۳۸) شرف قادری

تقاضا بھی میں ہو تو جائز ہے کیونکہ منکر معذور ہے اور اس کا حال كرورى اور كو تاى سے ياك ہے ، وہ سلامتى كے راستے ير ہے ، بعض حفرات نے کمابلکہ وہ مسلی تواب ہے ، اور اگر رونہ کیا جائے اور ان ا قوال كا قائل علم، عمل اور تقوى من امام ومقدام و تو تو قف كياجات گا، کیونکہ موسکتا ہے اس نے این چیز کاارادہ کیا ہو جسے ہم سمجھ میں سكاءاي قول كو الم ترك كروس كے ،اس كے سي مطلب كو تعليم كريں كے اور اس كامعاملہ اللہ نغالی کے سير و كرويں ہے۔ و (زرون) نے فرمایا کہ امام مالک سے احمل احواء کے بارے میں بوجھا گیا، اال احوا سے مراد مدہب الل سنت و جماعت کے مخالف مداہب والے مثلاً معزلہ ، مرجد ، خوارج وغير جم بيل، الهين الل قبله كهاجاتا هي، قدمت مخاربيه مي كه بير كافر بيل، جو م الله من الك في فرماياده حفرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه سه يهى منقول ه جب ال سے خوارج کے بارے میں یو چھا گیا ۔

ق بے خواری کے بارے میں واروایک حدیث کا حدیث کر نیس کے کہ خواری وال کے دوروں کی ان کے دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں

ے مرادے تیر کا شکار کی دوسر کی جانب نکل جانا ، اور اس میں نہ تھمرنا ، نصل تیر اور

نیزے کے پھل کو کہتے ہیں ، المو صاف راء پر پیش ، بعض او قا۔ اس کے نیچ

کسر ہ پر سا جاتا ہے ، جس جگہ تیر کا پھل ککڑی میں پیوست کیا جاتا ہے اس جگہ لیمیا

جانے والا پھا( مَدی ) مرادہ ، نصبی "نون پر ڈیر ، نقطے والے ضاد کے نیچ ذیر

(تیر کی ککڑی ) المقید ہے قاف کے نیچ ذیر (تیر کی ککڑی) المقدد دُقاف پر پیش ،

نقطے والے پہلے ذال پر ذیر ، تیز کے یکم ، اس کاواحد قد قد ہے ، ان چگہوں میں خون

کے کسی جھے کے نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان خوارج میں دین کا اثر پاتی نہ درہے گاہ کو کہ دین نہ ہونے کا لیقین بھی نہیں ہے۔

دے گاہ کو کہ دین نہ ہونے کا لیقین بھی نہیں ہے۔

## نكته عجيبه

امادیث کا مطلب کیا ہے ؟ اور تشہیہ کس بنا پر ہے ؟ اس سلسلے میں کما جاتا ہے کہ نصل (پھل) سے مرادول ہے جوائر کرتا بھی ہے اور اٹر لیتا بھی ہے ، خارجی کے ول کو دیکھو تواس پراس کی عباد تول کا پھھائر نہیں ہوگا ، رُصاف (جوڑ پر لیلے ہوئے پیٹھے) سے مراد سینہ ہے جو دا کا احاطہ کے ہوئے ہے ، سینہ دہ جگہ ہے جوادامر اور نواہی کے قبول کرنے کے لئے نہیں کھاتا اور قبول کرنے کے لئے نہیں کھاتا اور اس متصد کے لئے نہیں کھاتا اور اس میں سعادت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، نصبی (تیرکادہ حصہ جو لکڑی کا ہے) سے مراد بدن ہے ، خارجی کا بدن آگر چہ نماز روزہ وغیرہ تکلیفات شرعیہ کو بر داشت کرتا ہے بدن ہے ، خارجی کا بدن آگر چہ نماز روزہ وغیرہ تکلیفات شرعیہ کو بر داشت کرتا ہے کہ نا کہیں اسے ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ۔ فلڈ ڈو (پروں) سے مراد ہا تھ پاؤل ہیں جو کار گردل کے آلات کی حیثیت دکھتے ہیں ، مطلب بیر کہ اسے ان تھ پاؤل کے ذریعے وہ فائد سے ماصل نہیں ہوتے جو اہل سعادت کو حاصل ہوتے ہیں۔

نہیں دیتے ، حدیث میں دین سے مراد امام المسلمین کی اطاعت ہے ، خوارج اس کی اطاعت سے الکل نکل مجھے تھے ۔ خوب اچھی طرح غور کرد ۔۔۔واللہ تعالی اعلم ۔ تضوف بغیر فقد کے صحیح نہیں

قاعده ( 4 ) فقد كا حكم صفت عموم كے ساتھ موصوف ہے، كيونكداس كامقصد دين کے احکام کا قائم کرنا، اس کی نشانیول کابلید اور طاہر کرنا ہے، اور تصوف کا علم خصوصیت کی صفت کے ساتھ موصوف ہے ، کیونکہ تصوف مدے اور اللدرب العزت کے در میان معاملہ ہے ،اس ہے زائد نہیں ہے (چونکہ فقہ کا علم عمومی ہے) اس کئے فقیہ کا صوفی پر انکار سے جب کہ صوفی کا صوفی پر انکار سے منس ہے ، احکام اور حقائق کے سلسلے میں تصوف سے فقہ کی طرف رجوع ضروری ہے ، بیر نہیں کہ فقہ کو پس پشت ڈال دیا جائے اور اس کے بغیر اکتفاکیا جائے، تصوف فقہ کے بغیر نہ صرف بید که کافی نمیں بلحد سے بی نمیں ہے، تصوف کی طرف روع فقد کے ساتھ جائزے ،آگرچہ نصوف فقہ سے مرتبہ میں اعلی ہے ، تا ہم فقہ بیل سلا متی زیادہ اور مصلحت كالجميلاؤزياده ب،اس لئے كماميا بيا كر فقيہ صوفي بوء صوفي فقيد ندوزين يهل علم فقد حاصل كرو پر صوفى عواى طرح كما كيات كد فقهاء كاصوفى ، صوفيد ك فقيه سے زيادہ كمال اور سلامتى والا ہے، كونك فقياء كاصوفى حال، عمل اور زوق ك اعتبارے تصوف کے ساتھ متصف ہے ، ہر خلاف صوفیہ سے فقیہ کے کیونکہ وہ علم ادر حال کے مقام پر فائز ہے ادر ریہ مقام سے فقہ اور صر تے ذوق کے اخیر ممل سی ہوتا،ان دولول (فقہ اور نصوف) میں سے کوئی بھی دوسرے کے بغیر علمل نہیں ہوتا، جیسے طب کا علم تربہ کی جگہ اور تربہ علم کی جگہ کافی میں سے له

الدين علم ادر جرب دونول ما مل بول مع لومقصد ما مل بو كاورت ميل- ١٢ قادري

## خوب الحيى طرحة بن نشين كر ليجير!

شرح: یہ فرق ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تصوف کو فقہ پر فضیلت اور برتری حاصل ہے ، جیسے کہ مقاصد بدیادی امور پر موقوف ہونے کے باوجود ان سے فضیلت اور شرافت میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بدیادی امور مقاصد کے دسائل ہوتے ہیں۔ منبع کے فساد سے مذہب کا فساد لاؤم نہیں

قاعدہ (۸) فرع آگر اصل کے مخالف ہواور قابل تادیل ہو تواس کواصل اور قاعدہ
کے مطابق تبدیل کر دیا جائے گا، دومری صورت یہ ہے کہ آگر تنہیں علم اور دیانت کا مر تبہ خاصل ہے تواس فرع کو تشلیم کر لو ( یعنی آگر تنہار اعلم اور دیانت اجازت دیتے ہیں) پھر فرع کی اصل کے ساتھ مخالفت ، اصل کو کوئی نقصان شیں دیتی ، کیونکہ فاسد چیز کا فساد اس کی طرف لو فاہے ، درست چیز کی درستی کو پچھ نقصان شیں ویتا ، پس فالی صوفی ، بد عقیدہ اصل اموا اور خودساختہ فقیہ جن پر طعن ثابت ہے ، ان سب کا تول دو کر دیا جائے گا، اور اس ما پر حق اور ثابت فد بہت شیں چھوڑا جائے گا کہ ایسے تول دو کر دیا جائے گا کہ اور اس ما پر حق اور ثابت فد بہت شیں چھوڑا جائے گا کہ ایسے لوگ اس فد ہب کی طرف منسوب ہیں اور اس کے حوالے سے مشہور ہیں – والله لوگ اس فد ہب کی طرف منسوب ہیں اور اس کے حوالے سے مشہور ہیں – والله

شرح: اس کلام کا حاصل دہ ہے جو ہم سیدی شیخ عبدالوہاب کے حوالے سے اس قول کی شرح میں بیان کر چکے ہیں کہ محل اعتباہ میں تو قف کیا جائے گا، عالی صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم باطن میں غلو سے کام لیا، ظواہر کو چھوڑ دیا ور روایات قتہیہ کی پائدی نہیں کی، ان کا ایک قول بیہ ہے کہ نفس جب طاعت وعبادت کا خوگر ہوجا تا ہے تو اس سے اطاعت کی مخالفت نکال دی جاتی ہے ، اور وہ مخلوق سے وامن جائے اور ملامت کے راستے پر چلئے کے لئے محروہ بائے حرام کا مول کا ارتکاب کرتے ہیں ، ملامت کے راستے پر چلئے کے لئے محروہ بائے حرام کا مول کا ارتکاب کرتے ہیں ، ملامت کے راستے پر چلئے کے لئے محروہ بائے حرام کا مول کا ارتکاب کرتے ہیں ،

حالانکہ بیباطل ہے، انہیں جاہل صوفی کماجاتاہے، جیسے کہ ان فقہاء کو خٹک فقہاء کہا جاتاہے جو صوفیہ کرام کے باطنی احوال کاانکار کرتے ہیں اور ان کے معتقد نہیں ہوتے ان دونوں فریقوں کا کلام مر دودہے ، ان کی صحبت ، میل جول اور ان کی پیروی ہے جا

علم اور حال کی بنیاد ؟

قاعدہ (۹) علم کی بدیاد بحث اور تحقیق پر ہے اور حال کی بدیاد تسلیم و تصدیق پر ، جب عارف علمی بھتگو کر سے تواس کے قول کی اصل بعنی کتاب و سنت اور کثار ساف کو دیکھا جائے گا ، کیونکہ علم وہی معتبر ہے جواپی اصل سے دائستہ ہو ، اور جب وہی عارف حال کی بنا پر کلام کر ہے گا تواس کا ذوق تسلیم کیا جائے گا ، کیونکہ اس ذوق تک اس جیسا حال کی بنا پر کلام کر ہے گا تواس کا ذوق تسلیم کیا جائے گا ، کیونکہ اس ذوق تک اس جیسا صاحب حال ہی ہی بیٹی سکتا ہے ، چی نکہ دہ صاحب مال بی ہی بیٹی سکتا ہے ، چی نکہ دہ صاحب مال بی جائے گا گیا تھا ہے ہیں کی جائے گا گیا تھا ہے ہیں کی جائے گا گیا تھا ہے ہیں کی جائے گا گیا تھا ہے اس کے اس کے اس کا علم مستقد ہے ، تاہم اس کی افتداء نہیں کی جائے گا گیا دکھا اس کی تاہم اس کی افتداء نہیں کی جائے گا گیا دکھا اس کی تاہم اس کی افتداء نہیں کی جائے گا گیا دکھا اس کی تاہم اس کی تعدد ہے ۔

ایک برشدا ہے مرید کو کہتا ہے بیٹے پائی محیندا کرنے ، کیونکہ جب تو محدندا
یانی ہے کا تو دل کی محمر ابنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے گا ، اور اگر تو ہے کرمیانی پیاتو
ادبر والے ول سے اللہ تعالے کا شکر ادا کرے گا ، مرید کہتا ہے جناب ایک محص نے
دیکھا کہ اس کے گھڑے پر وحوب چک رہی ہے اے اللہ تعالے اسے شرم آئی کہ میں
اس گھڑے کو حظ بھس سے لیے سائے میں لیے جاؤں ، مرشد نے فرمایا : پہلے اوہ
صاحب حال ہے اس کی افتراء نمیں کی جائے گا۔

میں کہنا ہوں کہ اس کلام کا مجمی دی مطلب ہے جو ہم نے میان کیا ہے کہ باب آجوال سے جو مشتہ اور مہم کلمات صادر ہوں انہیں شلیم کر ما تو داجب ہے لیکن ان کی اقداء نمیں کی جائے گی جھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف (نی اکر م علیہ الی) معصوم استی کے کلام کی تاویل کی جائے گی ، ائمہ نے جودیگر ائمہ کے کلام کی تاویل کی ہے وہ اس قول کے خلاف ہے اس کے ان کابیر مقولہ مر دود ہے -----اور بیرائن جوزی اور ان کے عبعین کے مسلک کے خلاف ہے، بیالوگ صوفیہ کرام کے احوال کو سلیم نمیں کرتے ،ان کے اقوال دافعال کا انکار کرتے ہیں ،ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان کی جمالت اور گراہی ثابت کرتے ہیں-(پیرمریدے مکالمہ میں جس محض کا ذكر ہواہے)اس مخص سے مرادسرى سقطى ہيں،ان كے شيخ حضرت جنيد بغدادى نے بیان کیا کہ انہوں نے پانی کا مظاویوار پرر کھا تاکہ بانی محصندا ہوجائے، جب سورج طلوع ہوااور اس گھڑے پروھوپ آئی توانہوں نے ارادہ کیا کہ اسے سائے میں کے جائیں اللہ تعالیٰ سے حیا کی بنا پر اسے منتقل نہیں کیااور سوچا کہ بیر کام خواہش نفس كى بناير نهيل كرناچا ہيے، فلته قاف پر پيش ، لام مشدد ، گھڑا، جينے حديث ميں ب إذا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ جب إلى دو كمرول كو يَنْ جائے ---- يانی مُصَدُّ اكرنا سنت ہے، رسول الله علیہ میشادر محدثرایاتی بیند فرماتے سے، صحابہ کرام دور دور سے معند ااور میشهایانی لایا کرتے منے ، اگر مرشد گرای جولااس بات کا تذکرہ کرتے کہ پائی معنداكرناسنت المقعدك زياده مناسب موتا

اقتداء س كى كى جائے؟

قاعدہ (۱۰) پیروی صرف معصوم جستی (علیہ کے) کی کی جائے گی ، یا آپ جس کی نفیلت کی گواہی دیں ، کیونکہ عادل جستی جس کی توثیق کرے وہ جھی عادل ہے ، نبی اکرم علیہ نے گواہی دی کہ بہترین ذمانہ وہ ہے جس میں حضور علیہ جی بین میں معابد کرام کاذمانہ ہے گھروہ جوان کے ساتھ متصل ہیں، پھروہ جوان کے ساتھ متصل ہیں، پھروہ جوان کے ساتھ متصل ہیں، پھروہ جوان کے ساتھ متصل ہیں،

لبذاان حفزات کی فغیلت ای تر نیب سے عارت ہے (پہلے صحابہ کرام پھر تا بعین ،ان کے بعد سے تابعین)ای طرح ان کی اقتداء کی جائے گی، لیکن صحابۂ کر ام مختلف شرول میں بھر گئے ، اور ہر ایک کے پاس علمی ذخیرہ تھا، جیسے امام مالک نے فرمایا، ممکن ہے ایک کے پاس نام تھم ہو اور دوسرے کے پاس منسوخ ، ایک کے پاس مطلق دوسرے کے پاس مقید ، ایک کے پاس عام دوسرے کے پاس خاص ہو، جیسے کہ بخرت ایسا ہوا، اس کے بعد والول کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہوا، کیونکہ انہول نے معاية كرام كى متفرق روايات كوجمع اور منضبط كياء ليكن وه بھى فقهى مسائل كااحاطه ندكر سكى، يدكام ال كى بعد موا، اس كى تير ب طقى طرف دجوع كرناردا، انهول ن روایات اور مسائل کے جمع اور منبط کاکام کیا، حفاظت بھی کی اور فقاہت بھی حاصل کی، ان حضرات نے جن مسائل کا استباط کیاان پر عمل کرنے اور جو اصول و قواعد و ضع کے اور ان پراعماد کیاان کے قبول کرنے کے علادہ کی کے لئے کوئی چارہ نہ رہا۔ بعض اثمه فقدو تضوف

ان فون میں سے ہر فن کے ایکہ بین ان کی علم اور تقوای کے اعتبار سے فضیلت مشہور ہے ، مثلاً اہام مالک ، شافعی ، احمد ، نعمان (اہام اعظم) فقد کے لئے ، جیند ، معروف کرفی اور احم حاتی تصوف اور عقائد کے میند ، معروف کرفی اور احم حاتی تصوف اور عقائد کے لئے ، اور محاسی تصوف اور عقائد کے لئے ، اور محاسی تصوف اور عقائد کے موضوع پر مفتگو کی ، سیالے عالم بین جنول نے صفات کے شامت کرنے کے موضوع پر مفتگو کی ، حیث کرنان اخیر نے بیان کیا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

بٹر ت اس کلام میں شیخ نے علم فقہ اور نقبوف کے اثمیہ ، صوفیہ اور فقهاء کا ذکر کیا ہے ، انہوں نے قرون بٹلایٹ (محایئر کرام ، تالعنن اور تنع تالعین ) کا ذکر کیا ہے ، لیکن جیر ان میں ہی مخصر میں ہے ، بلعہ ان کے بعد وابوں کے لئے بھی فامت ہے ، امام بخاری کی بعض روایات میں چوتھے قرن کا بھی ذکرہے ، شخے نے چاروں اماموں کا بھی ذکر کیا ہے ، اگر چہ چار امامول کے علاوہ بھی علماء اور مجتمدین ہوئے ہیں ، کنین ان کے تمبعین باقی نہیں رہے ،جب کہ ائمہ اربعہ کے تمبعین موجود ہیں ، شخ نے چارامامول كاجس ترتيب سے ذكر كياہے وہ ان كى عقيدت كى بنايرہے ، كيونك ييخ اور مغرب كے علاء کی ایک جماعت مذہب مالکی سے تعلق رکھتی ہے ، ان کے نزدیک لام مالک ا تصل میں ، امام شافعی ان کے شاگرد ، اور امام احد امام شافعی کے شاگرد ، آخر میں امام اعظم او حنیفہ تعمال بن ثابت کوفی کاؤکر کیاہے ، اور میہ معاملہ آسان ہے (لیمنی ان کے نزدیک امام مالک اور ہمارے نزدیک امام اعظم او حنیفہ سب سے افضل ہیں ، اپنی ا بني عقيدت كي بات ہے ٢ انٹر ف قادري) البند خاص طور پر جعنرت جنيد ، معردف كرخى اوربشر طافى كے ذكر كى وجد ظاہر شيں ب (ان كے علاوہ بھى أكابر صوفيہ بہت ے بیں) غالبالطور مثال ان کاذکر کیا گیاہے، حصر اور متحقیق مقصود جنیں (کہ بی اکابر صوفيه بين)والله تعالى اعلم-مفسر، محدث، منتكم اور صوفی

قاعدہ(اا) معاملات کے بارے میں فقیہ کی نسبت صوفی کی نظر میں ذیادہ خصوصیت ہے ، کیونکہ فقیہ کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے حرج ساقط ہو جائے (اورآدی بریء الذمہ ہو جائے) اور صوفی کی نظر اس چیز پر ہے جس سے کمال حاصل ہو ، صوفی کی نظر میں علم عقائد کے عالم کی نسبت ہمی ذیادہ خصوصیت ہے ، کیونکہ عقائد کے عالم کی فیار میں علم میں نظر دہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے عقیدہ صحیح ہوجب کہ صوفی کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے عقیدہ صحیح ہوجب کہ صوفی کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے عقیدہ صحیح ہوجب کہ صوفی کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے یقین قوی ہو ، نیز صوفی

کی نظر، مفسر اور فقیہ محدث کی نسبت زیادہ خصوصیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ مفسر اور محدث کی نظر صرف علم اور معنی بر ہوتی ہے اور صوفی کی نظر علم اور معنی کے ثابت كرنے كے بعد اشارات ير بھى ہوتى ہے ، اگر صوفى ميں بيدو صف نہ ہو تووہ تصوف تو کیا شریعت سے بھی خارج اور محض باطنی ہے (باطنیہ این باطنی نظریات پر کاربند ہوتے بیں شریعت مطبرہ ہے سروکار نہیں رکھتے۔ ۱ اشرف قادری) بشرح اس کلام میں صوفی کو فقیہ پرتر جے دی گئی ہے، کیونکہ صوفی کی نظر علوم اور اعمال میں کمال پر ہوتی ہے ، علوم میں اس کا مقصود یفین ہو تا ہے ، علماء کے نزدیک لفین کا معنی ہے وہ اعتقاد جو جازم ہو ، واقع کے مطابق ہو اور شک ڈالنے والے کی كوشش سے ذاكل نہ ہوسكے - صوفيه كرام كے نزديك يقين اس سے خاص ہے كيونكه وہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتبار کرتے ہیں کہ دل پر ذوق اور حال کا غلبہ مو- اعمال میں ان کاطرز عمل سے کہ تمام یا کراوال میں عزیمیت (اصل عمل، اس کے مقابل رخصت ہے) کو اختیار کرتے ہیں،ان کا بی اکرم علیہ کے اس ارشاد ير عمل ہے كد الله تعالى پند فرماتا ہے كد اس كار خصت ير عمل كياجائے، جيسے كدوه پندفرماتا ہے کہ اس کے اصل احکام پر عمل کیا جائے۔ اس میں انسان کے لئے زی اور معاسطے میں منجالیں ہے ، اللہ کریم جل شانہ کے د خصبت اور آسانی دیے اور مربانی کے پیش نظرر خصت بھی عزیمت کا علم عاصل کر لیتی ہے۔

اصولی لینی متنظم کا مقصد اور منصب شک کے ازالے اور معروف معنول میں یقین کے حاصل کرنے سے حقیدے کی متحقیق ہے ، صوفی اس یقین کو اس حد بیک تقویت دیتا ہے کہ اسے مرزتیر حال اور غلبہ یقین خاصل ہو جائے -اس کی مثال بیہ ہے کہ ہمر محف کو موت کا یقین ہے ،اس کے باوجودوہ غافلوں دالے کام کر تاہے اور

الهود احب بین مصردف رہتاہے۔ اس کے بعض اصحاب ظرافت عارفول نے موت کو یقین مشکوک کانام دیاہے۔ اس علم اور یقین کا غلبہ بیہ ہے کہ اس سے غافل نہ ہو۔ اس کے مقتضا پر عمل کرے اور میر یقین انسان پر حادی ہوجائے، بیربالکل الگ چیز ہے، اس طرح دوسرے علوم، مثلاً آخرت، جنت اور دوزش کا علم۔

رہے مفسر اور محدث تو ان کا وہی حال ہے جو مشکلم اور فقیۂ کا ہے ، ان سے
الگ قتم نہیں ہیں - صوفی کو ان پریہ فوقیت ہے کہ وہ اشارے کا مثلاثی ہو تا ہے - وہ
قرآن کر یم کے بطن پر آگاہی حاصل کرناچا ہتا ہے - جس کی طرف نی آکر م علیہ نے
اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے لئے آیک ظہر ہے اور آیک بطن ہے اور ہر حد کے لئے
اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے دفتر سے موکی علیہ السلام اور فر عون کے واقعے ہیں
اطلاع کی آیک جگہ ہے - " جیسے کہ حضر سے موکی علیہ السلام اور فر عون کے واقعے ہیں
اسی طرح وادی مقدس ، جوتے اتار نے ، ور خت اور آگ وغیرہ کے نذکر سے میں
اشارات پوشیدہ ہیں، پس صوفیہ کرام ظواہر آیات کو شامت کرتے ہیں، اس کے باوجود
ان کے داخن کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔

اس جگہ تین قسم کے لوگ ہیں:

ا-وہ لوگ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں ، مجموعی طور پر معنی کی طرف توجہ نہیں کرنے ،بیرلوگ جمود پیند ظاہریتہ ہیں۔

۲-وه لوگ بین جو معنی کی طرف توجه کرتے بین ، جمال تاویل کی ضرورت ہو تاویل کرتے بین ، جمال تاویل کی ضرورت نه مودمال ظاہر پر اعتاد کرتے ہیں ، بیہ اہل شخفیق فقہاء بین-

۳-وہ لوگ ہیں جو معانی کو ثابت کرتے ہیں ، الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں اور اشارات د حقائق حاصل کرتے ہیں ، مید محققین صوفیہ ہیں-

رہے باطنیہ جو تمام آیات کواشارات پر محمول کرتے ہیں، وہ نہ تو معانی کے

قائل ہیں اور نہ ہی عبارات کے -وہ ظواہر کے قبل نمیں باعد باطن پر اکتفاکرتے ہیں۔ وہ احکام شرعیہ مثلاً بماز، روزہ ، ذکوۃ اور جج وغیرہ کو معافی باطنہ سے عبارت قرار دیتے ہیں، ان کے ظواہر کو نمیں مانتے، اور بید کفر صرح کاور ذند نفیت باطلہ ہے۔ ان کا فقہ یا تصوف سے تعلق کیا، ان کا دین اور شریعت ہی میں کوئی حصہ نمیں ہے، اللہ تعالی انہیں ذکیل ور سواکر ہے۔

این جوزی کالهام غزالی پررد

این جوزی کے بین کہ اور اے باطل حدیثوں سے ہمر دیا، انہیں یہ علم ہی طریقے پر "احیاء العلوم "کھی، اور اے باطل حدیثوں سے ہمر دیا، انہیں یہ علم ہی انہیں قاکہ یہ حدیثیں باطل بین، انہوں نے کشف کے بارے بین مختلو کی اور قانون فقہ سے لکل گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے جو ستارے، چاند تعالی اور سورج دیکے تھے وہ الوارشے اور سالتین کے ساننے طاہر ہوئے والے اللہ تعالی کے جابات تھے، سالتین اان تجابات کو طے کر جاتے بین اور شک بین واقع نہیں ہوتے این جوزی صرف معانی کے قائل بین اور اشارات کے قائل نہیں ہوت سے کہ این جوزی صرف معانی کے قائل بین اور اشارات کے قائل نہیں ہیں، وہ حدمری قسم کے لوگوں بینی ان فقراء بین سے بین جو یواطن کی طرف اشارے کے سانے بین صوفی کے طریقہ کے مکر بین۔ وہ سانے بین صوفی کے طریقہ کے مکر بین۔

قاعدہ (۱۴) جم کام پراعتراض اور ادکال دار دیو ،اس کی چند قشمیں ہیں : ا-ان کام کامنی مقعود غور د کر کے بغیر مہلی نظر میں ذہن میں آجائے اور اعتراض توجہ دیے ہے دہن میں آئے ،اس صورت وال سے توشاید ہی کوئی کام خالی ہو، ایسے کلام پر اعتراض اور اضطراب کا ظاہر کرنا مقصودی احکام میں سے نہیں ہے۔

۲-وہ ایساکلام ہے جس پر اعتراض پہلی توجہ سے ذہن میں آجائے اور اس کا اصلی مطلب غور و تکر کا تقاضا کرے تووہ کلام مشکل ہے ، اس کا تکم بیہ ہے کہ تو قف کیا جائے اور اس اللہ تعالیٰ کے سپر د کر دیا جائے۔

۳-اگر ذہن (معنی مقصود اور اعتراض) دونوں طرف یکسال جائے تو وہ کلام دونوں طرف یکسال جائے تو وہ کلام دونوں طرف ذہن کے ملتفت ہونے اور جاب اعتراض ذیادہ جھکاؤ ہو نیکی بنا پر متنازع فید ہے۔ ایسی صور تجال یا تواس لئے پیدا ہوتی ہے کہ عبارت، مقصد کو اوا کرنے کے لئے ناکائی ہوتی ہے۔ متاخرین صوفیہ کا پی کتابوں میں عموا یمی حال ہے۔ کرنے کے انہیں کا فراورید عتی قرار دیا گیایا اس لئے کہ بدیاد میں خرائی ہے۔ منکرین صوفیہ کے کلام کو ای پر محمول کرتے ہیں۔ دونوں میں سے ہرایک معذور ہے، تاہم منکر نیادہ معذور ہے، تناہم کرنے والا اور قائل آگر مختاط نہیں ہے تو نیادہ فطرے میں ہے۔

مر ح : شخ نے اس کلام میں اس سب کی نشاندہی کی ہے جس کی بنا پر اعتراض پیدا ہو
تا ہے اور کی طرح کا ابہنام جنم لیتا ہے ، صوفیہ کے کلام میں ابہام یا تو عبارت کی تگ
دامانی اور معنی کی پیچیدگی کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے ، یا اصل اور بدیاد کی فرانی کی بنا پر یا اس
لئے کہ پچھ لوگ معتقد ہوئے ہیں اور پچھ منکر ، ان کا اختلاف باعث ابہام بن جا تا ہے ۔
لئے کہ پچھ لوگ معتقد ہوئے ہیں اور پچھ منکر ، ان کا اختلاف باعث ایمام بن جا تا ہے ۔
اعتراض سے چانا ضرور کی ہے ۔ اور معنی کو کتاب و سنت کی موافقت سے منظم کر تا
اعتراض سے چانا ضرور کی ہے ۔ اور معنی کو کتاب و سنت کی موافقت سے منظم کر تا
ضرور کی ہے ، الفاظ مختلط نہ ہوں تو دوسر ول کو گر او کرنے کا سبب بنیں سے اور کتاب

وسنت کی موافقت نه ہونے سے گر اہی پیدا ہو گی ، شخ نے کہا کہ بعض متاخرین صوفیہ کے کلام میں دونوں فتم کی خرابیال پائی گئی ہیں۔

اال علم كاكهنام كد لوگ اس سلسل مين تين فتم بين

ا-ایباگروہ ہے جو تو قف، تامل، شخیق و ترقی علطی میں واقع ہونے کے خوف اور عاقبت کی خرابی کی پروا کئے بغیر ایسے کلام کا عقیدہ رکھتاہے۔

۲- دہ لوگ ہیں جو انصاف کا طریقہ اختیار کرنے اور سینہ زوری ہے احر از کے بغیر مطلقا انکار کر دیے ہیں (جیسے اس وقت کے چوری علماء کا حال ہے ۱۲ قادری)
سطلقا انکار کر دیے ہیں (جیسے اس وقت کے چوری علماء کا حال ہے ۱۲ قادری)
سا - وہ جماعت ہے جو تو قف ، میانہ روی اور اعترال کے راستے پر چلتی ہے ، اور سلامتی اس ہے، مشہور مقولہ ہے " آسلیم" تسلیم" تسلیم" میں ہے، مشہور مقولہ ہے " آسلیم" تسلیم" تسلیم "سر جھکادو، مجفوظ رہو

فقد، تضوف كى جكه كارآمد باس كاعكس نهين

قاعدہ (۱۳) عمل کے میدان میں تصوف آخیر فقہ کے صبح تہیں ہے ، گویام ادیہ ہے کہ بی نیت اور تواب حاصل کرنے کی غرض ہے عمل کرے ،ای لئے فقیہ صونی کا حال کا ل ہے ، ہر خلاف صوفی کے جو فقہ کا عالم نہیں ہے (اس کا حال نا قص ہے) فقد تصوف فقہ کی جگہ کافی نہیں ہے (اس کا حال نا قص ہے) فقد تصوف کی جگہ کافی نہیں ہے ،ای لئے جب ائر سے علم باطن کے بارے میں سوال کیا گیا توانموں نے صوفی کو ظاہر شر بعت پر کاربر سے علم باطن کے بارے میں سوال کرنے دے کی تر غیب دی ، رسول انقد علی شر بعت اور غلوم ظاہرہ ) کے بارے میں سوال کرنے والے کو فرمایا : تم نے دین کے تر (بعنی شر بعت اور غلوم ظاہرہ) کے بارے میں کیا کیا جاتے گئی تھی فرمایا : جس کے جم بھی فرمایا : جس کے جم بھی فرمایا : جس کیا گیا ہے عطابی عمل کے جم بھی فرمایا : جس کے علی ہے عطابی عمل کے جم بھی فرمایا : جس کے علی ہے عطابی عمل کے بادے بھی فرمایا : جس

شرح : شخاس سے بہلے بیان کر بھے ہیں کہ صوفی فقد کا مخاج ہے اور جو فقہ حاصل كے بغير راہ تصوف اختيار كرتا ہے دوزنديق بن جاتا ہے ، كيونكد فقد ، مقام اسلام (اور . تصوف مقام احسان) ہے ، اور اس جگہ فرماتے ہیں کہ فقہ ، تصوف کی جگہ کافی ہے ، لينى أكركوني مخص فقد پر عمل كرے اور إحكام اسلام او اكرے اور مقام احسان كوند بيني تواس کے لئے عذاب سے نجات یانے اور تواب کے ماصل کرنے کے لئے اتابی كافى ہے، آكر چدوہ درجة كمال كو تميں پہنچ سكا، خديث شريف ميں رأ س الما موسے مراد ظاہری علوم ہیں، جب انسان انہیں مضبوط کرلے گا تواسے علم باطن بھی حاصل ہوجائے گا، بیر مناسب مبیں ہے کہ علم ظاہر پر اکتفا کرلے اور مرات قرب سے محروم ہوئے اور نقصان پررامنی ہو جائے ، بیہ مشائح کرام کی وصیت ہے ۔باطن کو ظاہریر مقدم نہ کرے اور باطن کو چھوڑ کر ظاہریر اکتفانہ کرے ، ہمارے بیخ تاکید کے ساتھ بیہ علم دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اہم کام بیر نہیں ہے کہ تصوف کی كتاول كامطالعه كرك علم حاصل كرلياجات، اصل كام يدب كه عبادات اور طاعات ير عمل پيرامو، تأكه دل كي صفائي اور باطن كانور حاصل مو ، اور حقيقت كر از متكشف مول، اس کے بی اکرم علیہ نے فرمایا : جس نے جانے موے احکام پر عمل کیااللہ تعالی اسے انجائے علوم عطافر ماتا ہے ----اللد تعالیٰ ہی توقیق دینے والا ہے-

قاعدہ (۱۲)علم کی فضیلت اس کے متعلق (معلوم) کی فضیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ علم تصوف کا معلوم معلومات سے افضل ہے، کیونکہ اس کی ابتد اللہ تعالی کے علم تصوف کا معلوم تمام معلومات سے افضل ہے، کیونکہ اس کی ابتد اللہ تعالی کے ماتھ معاملہ کے خوف کی طرف را جنمائی کرتی ہے، اس کا در میانہ حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ

کرنے کی طرف اور اس کاآخری حصہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور سب کھے چھوڑ کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کی ہدایت کر تاہے۔

ای کئے جنید بغدادی نے فرمایا : اگر ہمیں معلوم ہو تاکہ آسان کی جست کے نیچے اس علم سے افضل کوئی علم ہے جس میں ہم اپنے اخباب کے ساتھ کلام كرتے ہيں تو ہم اس علم كى طرف دوڑتے ، ليكن بيا علم حضرت جننيد كى بيان كردہ قيد سے مقید ہے اور وہ بید کہ ہمارے اس علم کی تائید کتاب وسنت سے حاصل ہے ، پس جو محص حدیث ندسنے، فقهاء کے پاس نہ بیٹھے اور باادب حضر ات سے اوب نہ سیکھے اس کا قدم مجسل جائے گا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے، پس جو مخص بیا علم اختیار كرناجا بتاب اس پرلازم ہے كه علماء كادامن مضبوطى ہے تفاہے اور فقهاء كى بيروى كريب الدووات اختيار كري حس كادرسى طاهر موالورجووا صحنه مواس كرسامن سرسلیم مم کردے، اے چھوڑ دے اور اس پر عمل نہ کرے، اس لئے منیں کہ اس کے قائل میں تقص ہے ، بلجہ اس کے کہ اس کا تھم معلوم نہیں ہے ، کیونکہ کوئی مخص السے علم كامكاف ملى ہے جس كااسے علم مليں ہے، الله تعالى كافر مان ہے: لا تقف ما لنس لك به علم ال جزك يجهن جل حل كل علم سي ب الله تعالى امام مالك يررحمت فرمائ وه فرمات بي اس علم كولازم يكوجس ميس مجھے فلک جیس ہے، اور لو کول کو چھوڑ دسے، موسکا ہے ان کے ساتے مخواکش مو-شراح الس كام ميل فقد كا الميت ايان كي كلي به اور كيول ندالهم مو ؟ جب كه فقد دین اور شریعت کا ضروری علم ہے ، نیز تصوف کی تریخ اور فضیلت میان کی گئی ہے كيونك تصوف ترقى وكمال كاسبب مي واسى كے در ليے اخلاق كى اصلاح ، باطن كى صفائی ، دل کااللہ تعالی ہے خصوصی تعلق ،اور ایسے علم کا اکشاف عاصل ہوتا ہے جو

انسان نے پڑھا نہیں،اور بیہ عمل کا بیجہ اور تمرہ ہے۔ بعض خضرات نے کہا کہ تصوف قیم کانام ہے علم کانام نہیں اور بطور ولیل نی اکرم علیہ کا بیر ارشاد پیش کیا کہ علم تعلم سے اور حلم تحلم بی ہے ہے ( لینی علم يرصف سے حاصل ہو تاہے اور علم اسے اپنانے سے حاصل ہو تاہے) یہ لفظی نزاع ہے کہ تصوف کو علم نہ کہا جائے بلحہ فہم کہا جائے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ تصوف در حقیقت سکھنے ہی ہے حاصل ہو تاہے۔اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ تصوف كوتعلم سے حاصل ہونے والے علم معاملہ كا بتيجہ قرار دياجائے-بير علم ولايت جوعلم معامله كانتيجه بي جي علم باطن بھي كهاجا تاب اس ميں بعض او قات اليي چيزيں منكشف موتى بين جوبظام علم معامله كے مخالف مبهم اور وہم ميں ڈالنے والى موتى بين-الی چیزوں کی پیروی اور افتراشیں کرنی چاہیے۔انتاع صرف اس چیز کی کی جائے گی جودا صح ہو ، مبهم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دا تع میں دہ اپنی جگہ سیح ہو اور دیکھنے والے کے نزدیک مشتبہ ہو ، لہذا تشکیم بہتر ہے - انصاف اور احتیاط دونوں کی رعایت کرتے ہوئے، بی صوفیتہ کرام کاطریقہ ہے۔

فقہاء کرام ایسی چیز کو بغیر کسی رور عایت کے روکر دیتے ہیں اور بالکل پروا

ہیں کرتے ، تاہم جو چیز تاویل اور تطبق کے قابل نہ ہو وہ مر دوو ہے ۔ مگر اس
صورت میں کہ اس کا قائل دین کا امام ہو، تقوای و پر ہیزگاری میں بلند مر تبہ رکھتا ہو،
بایں ہمہ اس دد کرنے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ قائل کونا قص یا گر اہ قرار دیا
جائے ، بلند انکار اس لئے ہے کہ ہمیں حقیقت حال کی اطلاع نہیں ہے، پس ور حقیقت
انکار اس چیز پرہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ، باوجود یکہ یہ اختال ہے کہ قائل نے ایسی چیز کا
انکار اس چیز پرہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ، باوجود یکہ یہ اختال ہے کہ قائل نے ایسی جیز کا
ارادہ کیا ہوجو حق اور صحیح ہو ۔ لندا ایک اعتبار سے انکار اور دوسر سے اعتبار سے اقرار
در ست ہے، منتقر ہی کہ جس چیز کے بارے میں قیامت کے ون ہم سے پوچھا نہیں

جائے گااس میں غوروغوض جائز نہیں ہے ،اس گفتگو کوغوب اچھی طرح : ہن نہیں کر لیجئے ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

مخلص علماء نے راہ تصوف سے کیوں منع کیا؟

قاعدہ ( 10) نفیحت کرنے والے علماء نے اس طریق کی غرامت کی بہا پر اس سے بیخے
کی تلقین کی ہے ، چونکہ اس کے دقیق ہونے کی بہا پر اس کا اور اک مشکل ہے اور اس
میں شدت بھی پائی جاتی ہے اس لئے علماء فاصحین نے اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا
ہے ، جمالت کی بہا پر اس میں جھوٹے دعوید ادبھی بہت پیدا ہو گئے جین ، اس طریق کی
طرف آپی نسبت کرنے والوں کے ہاتھوں بہت بی خلاف حقیقت چیزیں طاہر
ہونے کی وجہ سے ایک جماعت نے اس کا افکار کیا ہے ، چھے اور لوگوں نے اس کی اصل
تعلیم سے بے خبر ہونے کی بہا پر اس پر نکھ چینی پی ہے ، متقد مین نے اپی مزلوں میں
تعلیم سے بے خبر ہونے کی بہا پر اس کی شھیق نہیں گی۔
معرد فیت کے سبب تحریری طور پر اس کی شھیق نہیں گی۔

دوامر کہ صوفیہ کے اجوال کی طرح سے اس کا قاضا کرتے ہیں ، اور جس پر کا اس بین ان کے اقوال دلالت کرتے ہیں ہیں ہے کہ انہوں نے اپنے طریق کی ہنا ہیں۔ اس بین ان کے اقوال دلالت کرتے ہیں ہیں ہے کہ انہوں نے اپنے طریق کی ہنا ہمیشہ امر احسن کی چردی پر رکھی ہے ۔ اس لینے ان کا اجماع ہے کہ عقا کہ میں کسی پر اعتراض اور تقدید کے بغیر سلف صالحین کے فہ بہب کی ویردی کی جائے ۔ ہاں جیسے کہ معلوم ہے وہ دجوہ تاویل میں گفتگو کرتے ہیں اور ان آزاء کا اظہار کرتے ہیں جو دقیق معلوم ہو تاویل میں گفتگو کرتے ہیں اور ان آزاء کا اظہار کرتے ہیں جو دقیق ہیں ، بعض او قات عبارت کی تھک دلمانی آڑے کا ان کے اور فتی ہیں ، بعض او قات عبارت کی تھک دلمانی آڑے کا اس کے اور فتی ہیں اس کے اور فتی ہیں کرتا ہاں لئے جانان انہیں یہ فترت کرتا ہے اس لئے ہوگارات سے بفرت کرتا ہے اس لئے گارچہ دو طریق ادت اختیار نہیں کرتا بھر بھی دوالکار کرتے ہیں معدور ہے۔ اس لئے گارچہ دو طریق ادت اختیار نہیں کرتا بھر بھی دوالکار کرتے ہیں معدور ہے۔

ہمارے شیخ ابوالعباس حصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تفتگو کے بعد فرمایا

"جس شخص کے سامنے اس سم کا کلام پیش کیا جائے وہ اے سمجھ نہ سے اور
انکار کر دے تو وہ معذور ہے ، وہ اسے کمزوری ، کو تا ہی اور سلامتی کے اعتبار سے

تشکیم کر تاہے (بعنی اسے مانتا توہے لیکن بطاہر جو مطلب سمجھ آرہا ہے اس کا انکار

کر تاہے ) اس شخص کا ایمان خوف والوں کا ایمان ہے ، اور جو شخص اس کلام کا

مطلب سمجھتا ہے اس کا ایمان قوی ، اس کی نظر اور مشاہدے کا دائر ہو سرجے ،

ان صفات کے مطابق جو قدرت نے انسانوں میں ودیعت کی ہیں خواہ ان کے

ساتھ نور ہویا اند چر الدینی صاحب اطاعت ہویا صاحب معصیت)

ساتھ نور ہویا اند چر الدینی صاحب اطاعت ہویا صاحب معصیت)

## صوفیہ جہندین کے تابع ہیں

صوفیہ کا فرہب اصول و فروع میں فقهاء کے تابع ہے، کیونکہ فقهاء نے تابع ہے، کیونکہ فقهاء نے تابع ہے، کیونکہ فقهاء تابع کے بعد احکام کو مختلف فقعلول میں جمع کر دیا ہے جہا حضرت جنید آمام او تور کے مذہب پر منفے، ہم شیخ شبلی مالکی منفے، ہم محاسی شافعی سنفے، ہم جریری حنفی شفے بہ کہ جریری حنفی شفے بہ کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی حنبلی شفے بہ کہ شخصید عبدالقادر جیلانی حنبلی شفے

جیسے کہ انکہ صوفیہ نے بیان کیاہے ، تاہم وہ نداہب ندکورہ سے وہ تھم اختیار کرتے سے جو حدیث کے ذیادہ مناسب ہوتا ، ہور طیکہ اس کے خلاف میں اختیاط نہ ہو ، مثلاً جانب مخالف نص ہویا کسی اصولی قاعدے کا نقاضا ہویا عموی تھم کا شمول ہو۔ اس گفتگو سے بیات سمجھ میں آجاتی ہے کہ وہ اصحاب ند ہب اور پر ہیز گار سے اس کے باوجود محد ثین کی پیروی پر ان کا اجماع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

محد ثین کی پیروی پر ان کا اجماع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بیر غلط ہے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں

فضائل میں صوفیہ کا مذہب محد ثین کا تابع ہے ، وہ اس فضیلت کو کی ہیشی

کے بغیر قبول کرنے ہیں جو واضح ہواور درجہ صحت کو پہنچ گئی ہویاصت کے قریب ہو،
ایشر طیکہ فضاء کرام نے اس کا افکار نہ کیا ہو، میہ جو کہا جاتا ہے کہ المصور فی اللہ مندھ کہ صوفی کا کوئی فرہب نہیں ہوتا تواس کا مطلب میہ ہے کہ وہ فضائل میں کر جب کا بایند نہیں ہوتا (یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی فرہب کا مقلد نہیں ہوتا)
واللہ تعالی اعلم۔

شرك في الشيخ نے طريق صوفيہ سے بينے كى بھر پور نفيحت كى ہے ، كيونكه بيراستدا تا غریب (انو کھا) ہے کہ اس میں کم ہی کوئی دوست موافقت کر تاہے ، اس زاستے پر چانابهت مشكل اور و شوار ب،اس كاادراك اسان نهين،اس كاعلى اور عملى فهم بهت و ین ہے ، نید در حقیقت اس طریق کی تعریف ، رفعت شان اور بلندی مرتبه کابیان -- تن سن بال كياكه جموسة وعويدارول ، تصوف كي طرف اين نسبت ظامر كرت والول اور حقيقت حال سے جابلول كى كثرت كا يى سبب ہے -اور ال ملعونول سے ظاہر ہوئے والے جاہلانہ اقوال وافعال ہی چھ لوگون کے انکار کا سبب ہیں۔ پھ دوسر سے لوگ صوفیہ کے اصول اور ولائل نہ جائے کی وجہ سے اٹکار کرتے ہیں۔ تعالى في الوكول كى تعريف بيان فرمانى ب جوبات كوسنة بين اور احسن بات ك پیروی کرتے ہیں، ہان انہوں نے کھا عمال کی حقیقتیں اور ذیتی علوم اس طرح بیان کے بیل کہ انداز بیان ان کاماتھ شین دے سکا، دہ جامد طبیعت، بھی ہوئی ذکاوت، تعصب سے محر سے موتے لقس اور سیاہ ول دالول کو سمجھانے کے لئے واسے اشارہ ميں كرنسكے -ال كے باوجودوہ جملاء معذور بين، كيونكه وہ طاہر شريعت ير قائم، فيج عبارات سے منظر اور غیر دالوس کمات سے وحشت زدہ بیل دوہ کرور بیل جو اسے

ایمان کو خلل اور لغزش سے بچاتے ہیں ، اس اعتبار سے ممکن ہے انہیں انکار پر اجر و تواب بھی ملے۔

لیکن وہ حضرات جن کے قلوب میں قوت اور قدرت ہے ، مشاہرہ وسیج ، مشاہرہ وسیج ، مشاہدہ وسیج ، مشاہدہ وسیج ، مت بلند ، قدم رائخ اور معرفت قوی ہے ، وہ معانی کو سیجھتے ہیں ، الفاظ کو مشحکم کرتے ہیں ، ان کے قدم بھٹے سے اور دل بہتے سے مخفوظ رہنے ہیں ، چاہ اند چرے میں ہول یا اجالے میں ، اند چر سے اور اجالے سے مراد معصیت اور اطاعت ہے ، اس طرح میں نے اپنے شخ سے سنا، انہول نے اپنے شخ سے نقل کیا۔

صوفید کی عجیب اصلاحات آگر چه نتی بین اور دور اول مین شمین تھیں ، تا ہم بير مقاصد كوآسان كرنے اور لوگول كوسمجھانے كے لئے بين ، اور اس ميں حرج بھى مہیں ہے ، ہر محص کو اصطلاح بنانے کا حق ہے ، فقہاء اور علماء اصول وغیر ہم کی اصطلاحات بھی بعد کی پیدادار ہیں۔اس سلسلے میں صوفیئہ کرام اور دیگر علماء برابر ہیں، ہماری گفتگو صرف مخفقین کے بارے میں ہے۔ غیر مخفقین کے بارے میں مفتگو شیں ہے۔صوفیہ کے مخفقین ائمہ نے فقہاء کے غداجب کی پیروی کی ہے (وہ غیر مقلد مہیں ہے )جس تخص نے بیر کہاہے کہ صوفی کا کوئی مذہب مہیں ہو تااس نے علط کہا ہے۔ کیونکہ اسمنہ طریقت جارامامول اور ان کے علاوہ دیگر جمتدین کے پیروکار تھے۔ البنة ان مراهب كے اس تھم كوا ختيار كرتے ہے جو حديث كے موافق ہوتا ، برط طيك احتیاط اس علم کے خلاف میں نہ ہو۔ ہی مطلب ہے بعض علاء صوفیہ کے اس قول کا که محد تین کی پیروی پر صوفیه کا بنماع ہے ماوجود میک ان کا بنا ایک مد جب نقااوروہ تقوى ير قائم عص - "صوفى كاكونى مرب شيس موتا" اس مقول كامطلب بعض ابل علم نے بیر میان کیا کہ صوفیہ جس مذہب کے مقلد ہوتے ہیں اس مذہب کے مختلف ا قوال میں سے وہ قول اختیار کرتے میں جو دلیل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو،اس

طرح کیوں کرتے ہیں ؟ان کے سامنے یا تواحتیاط ہوتی ہے یاریہ مقصد ہوتا ہے کہ فا كده كامل اوروسيع حاصل بويااك كے علاوہ كوئي اور مقصد ان كے پيش نظر بوتا ہے، اگرچہ وہ علم ظاہر الرولية كے خلاف ہو، كوياكہ صوفى كاكوئى مدہب سيں ہے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ صوفیہ کرام فضائل میں حدیث پر عمل کرتے ہیں اور حلال وحرام ایسے احکام میں مدمب پر عمل کرتے ہیں، "صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا"،اس کا مطلب بیرے کہ فضائل میں دہ کی غرب کے پائد شیں ہوتے، بعض حضرات نے اس کا میر مطلب بیان کیا ہے کہ وہ چاروں بر بیوں بیں سے سی سے پائد منیں ہوتے ، بلیمہ جس مذہب میں تفوای اور احتیاط زیادہ ہواسی کی پیروی کرتے ہیں ، خواہ جو بھی مذہب ہو، لفظول کے اعتبار سے میر مطلب زیادہ ظاہر اور قریب ای الفہم ے ، اگر چہ مطلب کے اعتبار سے بعید ہے۔ بعض لو گون نے کماکہ منفذ مین صوفیہ کی غدمت کے مقلد نہیں ہے،ان میل سے جو جہند ہو تا تھاوہ اسپے اجتماد پر عمل کر تا تھااور جو جہند نہیں ہو تا تھاوہ جہند سے دریافت کر لینا تھااور اس کے نقے ہے پر عمل کرتا تھا جا ہے جہتد کی بھی مذہب کا ہو میر طریق کار الله تعالی کے اس فرمان کی تعمیل ہے فَسَنْلُوا اَهْلَ الذُّكُورُ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (اے لو کو!) ذکر والول سے یو چھواکر تم میں جانے نیزاس فرمان کی پیروی ہے: اللَّذِينَ يَسِتُمِعُونَ الْقُولُ لَ فَيُتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

ده او که جوبات کو سنته بین اور انجهی بات کی بیروی کریتے بین کیکن الل ظرایقت کے لئے رخصون کی بیروی مناسب میس ہے بباعد اس تھم کو اختیار کرنا میروز کی ہے جس میں تقوی اور اختیاط زیادہ ہو ناس سو ضوع پر ایم دوسری مشتر

## میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔

سیدی احمد (زرّق) نے فرمایا کہ اصول میں اختلاف کالازمی جتیجہ بیرے کہ فروع میں بھی اختلاف کالازمی جتیجہ بیرے کہ فروع میں بھی اختلاف ہو، اس لئے نفس کو فقہ ، اصول اور تصوف میں امام ، مقتد ااور شخ کی پیروی پریابند کرناضروری ہے۔

صوفيه اور حضوري قلب

قاعدہ (۱۲) مشائح كاآداب كے سلسلے ميں قاعدہ بيہ ہے كہ وہ اللہ تعالى كى بارگاہ ميں اسيخ دلون كى حاضرى كالحاظ ركھتے ہيں - جس طريقے سے حضور قلب ممكن ہواس كى موافقت كرتے بيں اور جس طريقے سے متعدر اور و شوار مواس كى مخالفت كرتے ہيں ،اگرچه سیعالمی مخالفت کاسامناکرنایزے یااییاشبهددر پیش موجو صر ت حرمت تک نہ پہنچاتا ہو۔اس کئےوہ کئی الیم چیزوں کے قائل نظر آتے ہیں جن کی بنا پر ال کے مقاصد کونہ جائے والا ان کی مخالفت پر کمریستہ ہوجا تاہے ، اور ان سے ان اشیاء کے بارے میں بھی ان ولائل کا مطالبہ کر تاہے جن کا مطالبہ خود الن بزر کول نے ثابت شده اور غير اختلافي احكام اور فضائل مين كيا نقاء بعض او قات جابل ان اشياء كوعين مقصود سمجد لیتا ہے اور عمل کر کے مرباد ہوتا ہے جیسے کہ مخالف انکار کر کے جاہل بنتا ہے۔ زندگی کے پیداکر نے والے کی قتم ان اشیاء کا انکار کرنے والا معذور ہے کیونکہ وہ ظاہر حق کادامن تھاہے موے ہے اور عامل معدور میں ہے ، تم پر لازم ہے کہ اطراط ادر احر ازے کام لو-اللہ تعالی ہی توقی دیے والاہے-

شرح: اس سے پہلے احکام اور فضائل کا ذکر تھا، صوفیہ احکام میں جھم فقہ اور اقوال بخرج نے اس سے پہلے احکام اور فضائل میں احادیث کے پیروکار بیں، رہے آواب توان میں وہ فقہ اور اقوال میں وہ فقہ اور حدیث کی اتباع کرتے ہیں، لیکن بعض آواب میں وہ دوسر اطریقہ اختیار کرتے

یں جس کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جضورِ قلب حاصل ہوتاہے ، غالبًا

ﷺ احکام ہے مراد فرائض ، واجبات اور مؤکد سنیں ہیں ﷺ فضائل ہے مراد مستحبات

نوا فل اور غیر مؤکد سنین ہیں ﷺ آواب ہے مراد ان کے علاوہ اچھے اور عمدہ اخلاق و

افغال ہیں جنہیں تقوای کے مقاملے میں مرقت اور تذکرہ کما جاتا ہے۔ و الملہ تعالیٰ
اعلیہ۔

فی فرمات بین که صوفیه اواب کے سلسلے میں اللہ کر یم جل مجدہ کی بارگاہ میں حضور قلب کو محوظ رکھتے ہیں، جس طریقے سے بھی بیہ مقصد حاصل ہو، چاہوہ فعل مویاترک، ممکن مویامتعدر، اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے اختیار کرتے ہیں۔ غالبًا ممكن موسة سے مراد أسانى اور جنيالين بے اور معدر موسة سے مراد و شوارى اور مشکل ہونا ہے۔ تعذر کادہ معی مراد میں جو امکان کے مقابل ہے لیعنی محال ہونا، کیونکداس پر تو عمل ہی شیں ہوسکتا۔ میر بھی اس وقت ہے جب کہ وہ فعل حرام نہ ہو، متفق عليه مروه تحري اورجمهور كے ندويك مروه تحري بھي حرام كے علم ميں ہے۔ بير عمل علاج كا حكم ركه اي موفيه كالمقصود است دوق اور حضور قلب كا حاصل کرنا ہو تاہے، جو مخص اس مقصد کو نہیں جانتاوہ ایسے امور میں ان سے قطعی د کیل اور مینی جنت کا مطالبہ کر تاہے، وہ کتاہے کہ بیر علماء کے فتوے کے خلاف ہے اوراس میں اگر چه صراحت حرمت تو شین یائی جاتی تا بم شهد حرمت ضرور موجود ہے، اليا تعل بذات مقصود نهيل موتاء حي كه اس يرعمل كياجات يااس ميں اقترا كي جائے، اس کی نہ تو پیروی کی جائے گی اور نہ ہی انکار کیا جائے گا ، چو تکدوہ بدات مقصور نہیں ہے ال کے دہ جائے اجاع میں ہے اور نہ ای انکار کا موجب ہے، میر ی و ند کی کے پیدا كرت والل كام الن كامكر و نك ظاهر في كامهار الين والاسم الل كم معدور ے ، اور جو نکہ وہ اول اور افضل کے خلاف ہے لماد احمین خف اور حذر کو لازم پکرنا

جاہیے ، اور جانب تقوای واحتیاط کی رعابیت کرناچاہیے-

یہ صوفیہ کی دہ کمزوری ہے جس کی بنا پر فقہاء کا ان کے ساتھ اختلاف ہوا اور فقہاء نے ان کی مخالفت کی ، ان ہی امور میں سے ساع بھی ہے۔

اس کئے سے نے ایک دوسری جگہ فرمایا: صوفیہ کرام کا مقصودوہ چیز ہے جو ان کے دلوں کو مولائے کر یم کی یادیس محو کردے ، اسی لئے انہوں نے اداب کے سلسلے میں الی اشیاء کا قول کیا ہے کہ ان کے مقصد سے ناوا قف لوگول نے ان کا انکار كياب، اورجو مخص ان كے حال كو نهيں پہنچاس نے ان اشياء كوناحق طريقے سے اپنايا تو مراه اور ذلیل ہوا، جیسے ساع وغیرہ-اس طرف حضرت جنید نے اشارہ فرمایا،جب ان سے ساع کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا : ہروہ چیز مباح ہے جوہدے كوياد مولى ميں محوكردے (انتقى) حضرت جنيد نے ساع كے جائز ہونے كے لئے ياد الهی میں محویت کوشرط قرار دیاہے، تاکہ ریہ تھم دوسری جگہ نہ پایاجائے۔ نیزاس علم کو اس کی علت (یاد البی میں محویت) پر مبنی قرار دیاہے تاکہ اس کا انکار نہ کیا جا سکے-والله تعالى اعلم----مين كتابول كه حضرت جنيد كابية قول عجيب ، غالى صوفیوں کے کلمات کے مشاہر ہے، لیکن بیر ضروری ہے کہ ان کی مراد ہروہ مہاے کام موجوداؤل کوبادا لی سے معمور کردے۔ورنہ حرام کام جوجعیت قلب کا فاکدہ دے نہ تو مفیدے اور نہ ہی معتبرے -ان سے منقول بھن اقوال سے اصل ساع کے جائز مونے کا پہتہ جلماہے۔

حضرت جنید نے ساع کیوں ترک کیا؟

مردی ہے کہ آپ پہلے ساع کے ساتھ شخل کرتے تھے، پھرترک کردیا، اس بارے میں ان سے سوال کیا کمیا تو فرمایا: کس سے سنول ؟اور کس کے ساتھ سنول ؟ برعم

خولیش فقهاء نے اس عبادت کو یوں پیش کر دیا کہ پہلے سیائے سے شغل کرتے تھے، بعد
میں اس سے توبہ کرئی، لیکن حفرت جنید کے کلام کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ
سائٹ کے ترک کرنے کا سب یہ فقا کہ دہ ساتھی ہی درہے جو اس کے اہل تھے جن سے
سنتے تھے اور جن کے بہا تھی ہے تھے ان ہے یہ بھی معقول ہے کہ اس جماعت پر تین
مواقع میں رحمت نازل ہوتی ہے جہ (۱) کھانا کھانے کے وقت، کیونکہ وہ سخت کھوک
کے بغیر مہیں کھاتے ہے (۲) گفتگو کے وقت ، کیونکہ ان کی گفتگو فقط صدیفین کے
مقامات کے بارے میں ہوتی ہے ہے (۳) سمائ کے وقت ، کیونکہ وہ نفسانی خواہش کی
مقامات کے بارے میں ہوتی ہے ہی (۳) سمائ کے وقت ، کیونکہ وہ نفسانی خواہش کی
مقامات کے بارے میں ہوتی ہے ہے (۳) سمائ کے وقت ، کیونکہ وہ نفسانی خواہش کی

## امام غزالي اور سماع

امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو تھم بھاگ کے مقصد کا ہے ، وہی ساع کا تھم ہے ، کیونکہ واسطوں کا تھم وہی ہو تاہے جو مقاصد کا ہوتا ہے ، اگر کوئی شخص فی کے لئے چار ہا ہو ، اراستے میں اثنا تھک جائے کہ چلناو شوار ہوجائے ، وہ ترخم کے بیا تھ ایسے اشعار پڑھے ، جن سے اسے داخت حاصل ہو جائے کہ چلناو شوار ہوجائے ، وہ ترخم کے بیا تھ ایسے اشعار پڑھے ، منا ہو جائے تو کیے ، کما جا گئیا ہے ، اس کا مطلب بھی ہی ہے کہ اماغ بالی اس کا مطلب بھی ہی ہے کہ بائی شمان ہو جائے تا ایشخار پڑھنا ترام ہے ۔ اس کا مطلب بھی ہی ہے کہ بائی شمان ہے ، ور قد بھن او قات شراب کا ایک جام پینے سے بھی سفر کی قوت اور عمان ہو جاتی ہے ، ور قد بھن او قات شراب کا ایک جام پینے سے بھی سفر کی قوت اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے ، کون فتابی دی کہ ساع فی ہند جائز ہے اور عوارض کی ہا پر قدرت جام ہے ، ور لا کل عقلیہ اور نقلیہ حرام ہے ، جیے کہ انہوں نے ''امیاء العلوم ''میں اس دعوے کود لا کل عقلیہ اور نقلیہ حرام ہے ، جیے کہ انہوں نے ''امیاء العلوم ''میں اس دعوے کود لا کل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابات کیا ہے۔

مخضربات دہ ہے جو شخ شماب الدین سر دروی نے فرمائی ہے اور دہ ہید کہ ساع کی دو قسمیں ہیں

ا-دہ ساع جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے: آلذین یکستم عود ن الفو ل فیت عون ن آخسته دہ لوگ جوبات کو سنتے ہیں ، پھر اچھی بات کی پیردی کرتے ہیں ، اس میں تو کسی مسلمان کا ختلاف نہیں ہو سکتا- اس میں تو کسی مسلمان کا ختلاف نہیں ہو سکتا- اس موسیقی ، آلات اور مزامیر کے ساتھ گانا سننا، اسے بعض لوگ فتی میں شار کرتے ہیں اور بعض اسے قرب الی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں ، ان دونوں کا موں میں مطلقاً تھم لگانا فرال اور تفریط سے خالی نہیں -

ساع کاذکر ہور ہاہو تو گفتگودر از ہی ہوجاتی ہے ، ہم نے اس عنوان بر کئی جکہ منطقہ کی کا دی ہور ہان میں مار ارسالہ ہے مثلاً فارسی زبان میں ہمار ارسالہ ہے

قرع الأسماع باختلاف اقوال القوم و افعالهم في السماع (ساع كبارك مين مشائح ك مختلف اقوال وافعال سے كانون بردستك ) اس كے علاوہ سيرت طيبه بر ہمارى كتاب ہے "مدازج النبوة و مواتب الفتوة" اس كے علاوہ سيرت طيبه بر ہمارى كتاب ہے "مدازج النبوة و مواتب الفتوة" اس

فقهاء، محد شين صوفيه ----اور ساع

خلاصہ تفصیل اور اختلاف کا بیان بیہ ہے کہ اس جگہ تین قول ہیں جا فقہاء کے ندجب پررائح قول بیہ ہے کہ حرام ہے جہ محد ثین کے طریقے کے مطابق مباح ہے جہ اور صوفیہ کے مسلک کے مطابق تفصیل ہے،

جیے کہ زبان زدعام اس مقولے سے معلوم ہوتا ہے کہ: اکستماع کا کھلہ مباح ، (ساع اس کے اللہ مباح کے دربان اللہ کے لئے جائزہے)

اس جگہ ہم کتاب قواعد الطريقة في الحمع بين الشريعة والحقيقة سے مخلف قواعد نقل كرتے ہيں جن كے مجموعے سے اختلاف بھي معلوم ہوجائے گااور تفصيل بھی-اللہ تعالى حق فرما تاہے اور وہی راہر است كی ہزایت دیتا ہے- ضروری نہيں كہ ہرام جائز كی عام اجازت ہو

قاعده (۱۷) جو چیز کی سبب کی ما پر جائز قرار دی گئی مویاات کسی خاص یا عام طریقے پر کرنے کی اجازت دی گئی ہو تو ضروری نہیں کہ بیر اجازت عام ہو جائے ، يمال تك كداس مخصوص صورت ك علاوه دوسرى خاص صورت كى بهى اجازت بو جائے،مثلا شادی وغیرہ مخصوص مواقع پر گانا جائز ہے اس کا بیرمطلب میں کہ مطلق ساع جائز ہواورنہ ہی بیر مطلب ہے کہ ساع کے معروف طریقے پراشعار پر صنامطاقا جائز ہو، ہو سکتا ہے کہ اجازت صرف اس خاص صورت (شادی وغیرہ) میں ہو، اس کے ابن فاکمانی سے "وسالہ تعیرید" کی شرح مین کما ہے کہ ساع کی ممانعت یا اجازت کے بارے میں کوئی صر تا کفس شیں ہے ، لین اس خاص طریقے کے بارے میں جو صوفیہ میں معروف ہے ، ورنہ شادی بیاہ اور غیروں وغیرہ کے مواقع پر جمال اظمار خوشی مشروع ہے دہال اجازت ثابت ہے۔اسی طرح خندق کھود نے اور اوجھ المات المات موقع يرداول الميزاشعار يرص كاجازت المت بمدراصل بدمسك شریت کے دارد ہونے سے پہلے اشیاء کے علم سے تعلق رکھتا ہے ---واللہ

شرح کی سبب کی ایر غنائی اجازت کی مثال عید کا وجہ سے دُف جائے اور کانے کی اجازت کی مثال عید کا وجہ سے دُف جائے اور کانے کی ان کا جازت ہے، جیسے معزت آگئی صدیقہ رفنی اللہ تعالی عند تعریف لائے ، اس دفت ان کے پاس دفت ان کے

پاس دونو عرائر کیال گاری تھیں اور دف جاری تھیں، رسول اللہ علی نے اپنا اور عرائر کی اللہ علی کے جرائر کی اور مول اللہ علی کے جرائر اور ما ہوا تھا، حضرت او بحر النہ میں دہنے دو، کیونکہ بیہ عید کے دن ہیں، ای انور سے کیڑا ہٹایا اور فرمایا : او بحر النہیں دہنے دو، کیونکہ بیہ عید کے دن ہیں، ای طرح عقیقہ، قرآن پاک کے حفظ کرنے ، درس کے ختم کرنے اور کتاب و تالیف کے محمل کرنے جیسی دسوم کے موقع پر اشعار کے پڑھنے کی اجازت ہے، ای طرح علماء کے فرمایا ہے۔

حضرت انشه کے واقعہ سے جواز ساع پر استدلال ؟

یعن صوفیہ نے حضرت عاکشہ کے واقعہ سے ساع اور وُف جانے کے جواز پر استدانال کیا، لیکن یہ استدانال در ست نہیں ہے، چیسے کہ شخ (زروق) نے میان فرمایا کہ جو چیز کی خاص سببیا خاص انداز میں جائز قرار دی گئی ہے دہ ہر طریقے سے جائز نہیں ہوگ، اور حضرت عاکشہ کے واقعہ کے تھم میں نہیں ہوگ ۔ کیونکہ اس واقعہ کا تعلق تو عیدول اور شادیوں کی تقریبات سے ہائیوں شخ کا یہ کمنا کہ یا عام طریقے پر اجازت دی گئی ہوا شکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عام طریقے پر اجازت ہو تو یہ اجازت سب صور توں کو شامل ہوگ، غالباان کی مرادیہ ہے کہ کی اجازت وی گئی ہوا شکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عام طریقے پر اجازت سب صور توں کو شامل ہوگ، غالباان کی مرادیہ ہے کہ کی ایک طریقے کی اجازت سب صور توں کو شامل ہوگ، غالباان کی مرادیہ ہے کہ کی ایک طریقے کی اجازت سے یہ لازم نہیں کہ دوسر سے افراد کو شامل ہے تو اس طریقے کے ایک فرد کی اجازت سے یہ لازم نہیں کہ دوسر سے افراد کی بھی اجازت ہو۔

ہال کسی خاص سبب یا خاص طریقے سے غنا کی اجازت سے بیہ ٹامت ہوگا کہ غنامطان ہر طریقے کے اعتبار سے حرام نہیں ہے ، لیکن جو اسے دوسر سے مخصوص فر سیتے اور دوسر ی مخصوص صورت میں جائز قرار دیتا ہے اس کے لئے بیات مفید مسین ہے ، جب تک کہ ان صور تول کا اس جائز اور مخصوص صورت پر قیاس نہیں

کرتا، اب یہ بحث چیڑ جائے گی کہ اس جگہ قیاس کی شرطیں بھی موجود ہیں انہیں؟ تو جس صورت میں اختلاف ہو اس کی نہ تو مما فعت ثابت ہو تی اور نہ ہی جو از ثابت ہوا، شخصے نے اس کا حکم ایک دوسر ہے تا عدے میں بیان کیا ہے۔ مشر بعث کے وار دیمونے سے پہلے اشیاء کا حکم ؟

قاعدہ (۱۸) شربیت کے وارد ہوئے ہے پہلے اشیاء کاکیا تھم ہے ؟ بھن علماء نے کہا تو قف ہے جب تک اس پر کوئی دلیل شربی قائم نہ ہو، بدا اماع اختیار نہیں کیا جائے گا، بھن علماء نے کہا وہ اشیاء مباح ہیں، لبدا اماع مباح ہے، بھن نے کہا ممنوع ہیں للذا اماع ممنوع ہے، فقہاء کی طرح صوفیہ کے بھی تین اقوال ہیں، شخ ابو اسماق شمائی نے کہا کہ سماع نہ قبالذات تعوف میں سے ہاور نہ بالعرض، یہ فلا سفہ کے مثانی نے کہا کہ سماع نہ قبالذات تعوف میں سے ہاور نہ بالعرض، یہ فلا سفہ کے معمول سے ماغوز ہے ، اور شخصی بیرے کہ مشتبہ ہے، اس کی باطل یعنی ابو کے ساتھ مشاہدت ہے، الذا اس ہے چاجائے گا، ہاں آگر اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہو تو مشاہدت ہے، الذا اس ہے چاجائے گا، ہاں آگر اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہو تو بہنا پر ضرورت جائز ہوگا۔

اس کی حرمت پراتفاق ہے، صرف عیری اور اراہیم بن سعد کااس مسئلے میں اختلاف ہے، اور ان کے بارے میں جو طعن ہے اس مسئلے پر بہت شخین کی ہے، ان کی شخین کا متیجہ بھی ممانعت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ میرت شخین کی ہے، ان کی شخین کا متیجہ بھی ممانعت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مثر ح: جب شخ (زروق) نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ساع کی ممانعت یا جادت کے بارے میں کوئی نص مہیں ہے، تواس کاوہی تکم ہے جو شریعت کے دار دہونے سے بارے میں کوئی نص مہیں ہے، تواس کاوہی تین قول ہیں بہلے اشیاء کا ہے، ان اشیاء کے بارے میں تین قول ہیں

(۱) توقف (۲) لياحت (۳) ممانعت

ساع مشار چشت کی خصوصیت نہیں

اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سائے مشائے چشتیہ کی خصوصیت ہے اور مشائح سر در دید کی نہیں، جیسے کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے، کیونکہ شخ کمیر عجم الدین کبرای جو کہ شخ عمار بن یامر کے مرید تھے اور دہ شخ اور اور شخ اور دی شخ میدادی قدی سر در دی ساع کا شغل رکھتے تھے، اس طرح ان کے مرید شخ مجدالدین بغد اوی قدی سر حا میں ساع کا شغل رکھتے تھے، اس طرح ان کے مرید شخ مجدالدین بغد اوی قدی سر حا

سروردی کے مرید تھے لیکن ساع کے عامل مہیں تھے۔

یہ قول کہ سان قلاسفہ کے معمول سے ماخوذ ہے اس بات پر مبن ہے کہ قلاسفہ نے گانوں ، مزامیر اور آلات کی کئی قسموں کا آغاز کیا ، وہ اوگ ان کے ذریعے انسانی نفو ساور طبائع کو مختلف اخوال مثلاً خوشی اور غم ، یساری اور صحت بلتہ بقول بعض اندائی نفو ساور طبائع کو مختلف ساخ میں حرکتہ اندگی اور موت سے بہر ہور کرتے تھے ۔ یہ بھی کماجا تا ہے کہ وہ مجلس ساخ میں حرکتہ دوریہ (ایک جگہ کھڑ ہے ہو کر گھو سنے) سے رقص کرتے تھے ، اس طرح وہ آسانوں دوریہ (ایک جگہ کھڑ ہے ہو کر گھو سنے) سے رقص کرتے تھے ، اس طرح وہ آسانوں کی مشابہت اختیار کرتے تھے ، کیونکہ ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے ، کیونکہ ان کے عقیدے بیں آسان عاشقانہ حرکات دوریہ ارادیہ کے ذریعے عقول عالیہ سے کے عقیدے بیں آسان عاشقانہ حرکات دوریہ ارادیہ کے ذریعے عقول عالیہ سے کہ سے فیض کرتے ہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام مالك في فرمايا: ليكن ماديد فهرمديد منوره ك الل علم نه توساع كا

الملاق الم شخص پر کرتے ہیں جو شخص کے ساتھ اور بغیر شخص کے عمل کرے عمل کرے مل کرے مل کے عمل کرے مل کرے مل کرے مل کرے میں محیح ہویا غیر صحیح ،

ہداور عامل اس مخص کو کہتے ہیں جو صحیح پر عمل کرے،

الماسك عبادت كزار كو بهي كت بي،

ساع کا انکار وہ شخص کر تاہے جو حسن وہ کے نہیں جا بتا اور ان کے در میان فرق ہے ، ب خبر ہے ، اس کی طبیعت میں رفت ، نرمی اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، وہ شخص آثار سلف سے بے خبر ہے ، اور اسے ساع کے بارے میں بعض سلف کے ارشادات کا علم نہیں ہے ، ای طرح عوارف المعارف میں نقل کیا گیاہے۔

امام احمد اور امام او حنيف كالشعار سننا

الم الدكی سند پر ذوا كد كا اضافه كيا ہے ، انهوں نے اسپے والد كا سائے افتا كيا ہے جس اسپے دالد كی سند پر ذوا كد كا اضافه كيا ہے ، انهوں نے اسپے والد كا سائے نقل كيا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ سائ فی الجملہ جائز ہے ، اگر حرام ہوتا توود نہ سنتے ، اى طرح امام الد حنیفہ كے بارے میں منقول ہے كہ ان كا ایك پڑوى سحرى كے وقت اشعار تر نم کے ساتھ پڑھاکر تاتھا، اور امام اس کی آواز سناکرتے تھے، ایک رات اس کی آواز نہیں ، تواس کے رشتہ داروں سے پوچھاکہ اسے کیا ہوا، اور وہ کہاں گیا ؟ انہوں نے کہا کہ وہ قید میں ہے اور اس پر ایک گناہ کا الزام ہے، امام صاحب جیل کے داروغہ کے پاپ کے اور اس پر ایک گناہ کا الزام ہے، امام صاحب جیل کے داروغہ کے پاپ کے اور اسے رہا کرادیا، اور فرمایا تواسی طرح اشعار پڑھاکر ----و اللہ تعالیٰ اعلم--

جفرت این ممیب نے فرایا : وہ لوگ جوشعر پر اعتراض کرتے ہیں ،
ظاہر یہ ہے کہ ان کی مرادیہ کہ لوگ خوش الحاتی ہے جمعر پر ہے پر اعتراض
کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا : مسکوا مسکا اعتجبیا بعنی عرب طبعی طور پر ساع کا شوق رکھتے ہیں ، ان کا دوق عمرہ اور دل پاکیزہ ہے ، یر خلاف مجمی ڈاہدوں ہے کہ ان ان میں خشی اور تکلف پایا جاتا ہے ، نیز ان میں دوق لطیف بھی نہیں ہے ، حضرت سعید من المسبب اکار اور متقد میں تابعین میں ہے ہیں ، معتمد علیہ ہیں ، فقہ ، حدیث ، ڈبد ، عباوت اور تقوی میں بحت ہیں ، حضرت امام ذین العابدین سے مردی ہے کہ سعید عباوت اور تقوی میں بحت ہیں ، حضرت امام ذین العابدین سے مردی ہے کہ سعید من المسبب موجودہ وور کے اوگوں میں سب سے بوٹ عالم ہیں ، کماجا تا ہے کہ تابعین میں انہوں نے بی نمی اگر م مقابلة ہی علی ان نے برداک تی قائم نہ تھا، دافعہ حرم میں انہوں نے بی نمی اگر م مقابلة ہیں کے جرم کا مبارک ہے اوال کی آواز سی۔

امام مالک کے دو قول

انام مالک سے خانت ہے کہ انہوں نے گانے کا اٹکار کیااور ساع کو کروہ قرار دیا، مندو ند فند مب مالئے کی ایک کتاب ہے ،اس سے ساع کا جواز نکالا حمیا ہے ،اس کا مطلب پر ہوا کہ ساع کے بار سے میں لام مالک کے دو قول میں ، ممکن ہے انہوں نے ایک قول سے دو سرے کی طرف رجوع کر لیا ہو ،یا پر مطلب ہو کہ اگر حاضرین ابود لعب کا قصد رکھتے ہوں تو کروہ ہے اور اگر الی صورت نہ ہو تو جائز ہے ، یہ فیصلہ کن قول ہے ، اس طرح مختلف اقوال کے در میان تطبیق بھی حاصل ہو جاتی ہے ، یہ جو بھی ہیں بیان کیا گیا ہے صرف اس صورت میں ہے کہ گانا مز امیر کے بغیر ہو، کیونک مز امیر کی جمیر ہو، کیونک مز امیر کی جمیر ہو، کیونک مز امیر کی جرمت چاروں نہ ہوں میں متفق علیہ ہے ، کتاب الامیناع فی آخکام السّماع کے مصنف نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے ، حالا نکہ وہ ساع کو مہاں قرار دینے کے سلسلے میں نہ صرف عالی میں بلعہ اخترال کی راہ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں المتہ اربعہ کے علاوہ بعض فقہاء اور حمد شین مثلاً عبر کی اور ایر احیم من سعد سے بعض مز امیر مثلا عود (رباب) و غیر ہی لباحت متقول ہے ، اور اس سلسلے میں ان دونوں پر طبعی کیا گئے ہیں ہوتا ہے ، طرطوی و غیر ہی علاء نے اس مسللے کی شخصین میں بہت کو مشش کی ہے طبعی کیا تحقیق میں بہت کو مشش کی ہے اس فاعدے سے بھی ساع کی مما فحت ہے ، اس فاعدے سے بھی ساع کی مما فحت ہے ، اس فاعدے سے بھی ساع کی اور سے میں اختلاف ہی معلوم ہوتا ہے۔

یادرہے کہ ہمیں عزری کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ کون ہیں؟

الدرہ اہم من سعد تو کعاب الامتناع فی آخگام السّماع میں بیال کیا گیاہ کہ ابراہیم من سعد من ابراہیم من عبدالرحمٰن من عوف ،امام زہری کے شاگر دول میں سے تھ ،وہ فقہ اور روایت حدیث کے امام اور امام شافعی کے استاذ ہے ، ساع کے ساتھ ان کا شغل مشہورہ ،ان کے بارے میں بیان کرنے والوں میں کوئی اختلاف ساتھ ان کا شغل مشہورہ ،ان کے بارے میں بیان کرنے والوں میں کوئی اختلاف میں ہے ، فقماء نے اپنی تراوں میں ان کا موقف بیان کرے ان سے اختلاف کیا ہے

اسطری دوردرگر کردے ہیں (۱) قاشی اوعم حفق می غیاف می طاق اور کا استار مشور ہیں ، (مدیة العارفین از بیل فوت اور کی استاء مشور ہیں ، (مدیة العارفین از بیل فوت اور کی باشاء مشور ہیں ، (مدیة العارفین از العام میل باشا بندادی ، رج اس ۱۳۳) (۱) او اسحال ارائیم می اسامیل محدث الوی وی وی وی وی وو یو دو یو ا

الام شافعی نے بھی اپی کتاب میں ان گاؤر برگ بیان کیا ہے۔ ابر ایم بن سعد محدیث کا شوق سال

وه طلبہ کو حدیث سائے سے پہلے اطمینان کے ساتھ گانا سائے تھے،

خطیب بغد اوی نے اپنی سند کے میان کیا ہے کہ وہ ۱۸ اور میں براق آئے تو ہار ان الرشید نے ان کابواا جرام کیا اور سما گفت پیش کے ، ہارون الرشید نے ان کابواا جرام کیا اور سما گفت پیش کے ، ہارون الرشید نے ان سے گائے کے کہا دے میں بوچھا تو انہوں نے جواز کا فتوی دیا ، ایک محدث ان سے امام زہری کی روآیت کردہ احادیث سننے کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ گار ہے ہیں ، اس محدث نے کہا ہے محصاب سے حدیث سننے کا بہت شوق تھا ، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے محصاب سے حدیث سنن سنوں گا ، ایر اہیم نے کہا صرف تم ایسے شخص ہوجو میر ہے ہا تھ سے گئی حدیث سنیں سنوں گا ، ایر اہیم نے کہا صرف تم ایسے شخص ہوجو میر ہے ہا تھ سے گئی ہو ، میں بھی عمد کر تا ہوں کہ جب تک بغد اد میں قیام کروں گا اس و قت تک حدیث سیں سناوں گا جب تک بغد اد میں قیام کروں گا اس و قت تک حدیث سیں سناوں گا جب تک اس سے پہلے گا نانہ سنالوں ۔

ید واقعہ بغدا دین مشہور ہو گیا، یمان تک کہ ہارون الرشید کو بھی اس کی اطلاع پہنچ گئی، ہارون کے انہیں بلایا اور ان نے پھو احادیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بکھ احادیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بکنا اغو د منگوا کیں ، ہارون نے پوچھا، بکیشمی میں جلانے والاعود منگواوں ؟ انہوں نے بکنا اغو د منگوا کیں ، ہارون آ مسکر ایا، ایر انہیم کے اس مسکر ایا، ایر انہیم کے اس مسکر ایس بارون مسکر ایس بارون کے اس مسکر ایس بارون کی پہنے بھی اور ایس بارون کی اور بھی مسلم ایا ایس بارون کی بارون کی بات بہتے چی ہے جس نے کل جھے اور بیت وی اور بھی مسلم کھانے کی بیجور کر دیا" ، ہارون کے کہنا ہاں نے بارون کے ماتھ گانا گایا، اس سے المان کا ایس بارون کی بارون کے باتھ گانا گایا، اس کے ساتھ گانا گایا، اس سے المان کا اور ایس بارون کے ساتھ گانا گایا، اس سال الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انقال ہو گیا، ہارون الزاجیم بن سعد کا بغد اور میں انتقال ہو گیا، ہارون الزاجیم کی انتقال ہو گیا، ہارون الزاجیم کی ساتھ کیا گاند اور میں انتقال ہو گیا، ہوگیا، ہارون الزاجیم کی ساتھ کیا گاند اور میں انتقال ہو گیا، ہارون الزاجیم کی ساتھ کیا گاند اور میں انتقال ہو گیا، ہارون الزاجیم کیا گاند اور میں انتقال ہو گیا، ہارون کی انتقال ہو گیا کا گاند کیا گاند کیا گاند کر اور ایکار کیا گاند کا گاند کیا گاند کیا گاند کیا گاند کیا گاند کی کیا گاند کی کیا گاند کی گاند کیا گاند کیا گاند ک

## فأكده

مزامیر کے ساتھ سائے کے بارے میں حضرت شخوروق شارح بخاری کے ارشادات اور شخ محقق شاہ عبدالحق محد شدہ اللہ تعالیٰ کی شرح اس سے پہلے گزر چکی ہے اس کا ایک و فعہ پھر مطالعہ سیجے طاہر ہو جائے گاکہ محدث مذکور ابراہیم بن سعدر حمد اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ان کی ذاتی اور انفر اوی رائے پر مبنی تعاسم معدر حمد اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ان کی ذاتی اور انفر اوی رائے پر مبنی تعاسم حضرت داتا تی بخش علی مجو بری قدس سر ہ العزیز فرماتے ہیں:

ایک و فعہ میں مرویس تھا اتمہ عدیمین کے ایک مشہور و معروف امام ہے

چھ ہے کماکہ میں نے ساع کے مباح ہونے پر کتاب لکھی ہے ، میں نے کما

یہ تودین میں ہوی خرافی پیدا ہوئی کہ آپ جیسا تحدث اموولوب والے عمل کو

جو تمام ہرا کیوں کی جڑ ہے جائز قرار وے دے ، انھوں نے کمااگر جائز نہیں

ہو تمام ہرا کیوں سفتے ہو، میں نے کمااس کے جائز یا ناجائز ہونے کی کئ

صور تیں ہیں کمی ایک بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکا ، اگر ساع کی تا خیر

دل میں طال (جذبات) خیالات پیدا کرے تو ساع طال ہے اور اگر حرام

خواہشات ابھارے تو حرام ہے اور اگر مباح تاثر پیدا کرے تو مباح ہے جو

چیز ظاہری طور پر فتی ہے ، اس کی باطنی کیفیت کئی دجوہ پر ہو سکتی ہے کی

ایک پہلوپراس کا قطعی فیصلہ ممکن نہیں ہے وائٹ اعلم۔

القول الحجلی تالیف حصر ہے شاہ محمد عاشق کیفتی رحمہ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ

القول الحجلی تالیف حصر ہے شاہ محمد عاشق کیفتی رحمہ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات اور ملقو ظات کا متند ترین مجموعہ ہے، درج ذیل سطور میں ان کا ایک ملفوظ پیش کیاجا تاہے:

مزامیر کو طال جاسنے والوں میں سے ایک منص نے مجھ سے کہا کہ (کشف الجوب مطبوعہ فرید بک سال، لا ہور ص ۹ سوے) تم مزایر کاآوازول سے لذت پاتے ہویا نمیں ؟ دوائی کئے ہے اس کی غرض یہ معلوم ہوئی کہ اگر ان نفات کو تم اچھا بچھتے ہو توائی کے سننے پر انکار اور احر ازنہ کرتے ، علی نے کہا : تم فیلت کا سلملہ شروع کیا ، اب انکار اور احر ازنہ کرتے ، علی نے کہا : تم فیلت کا سلملہ شروع کیا ، اب لیے جوائی کو وقور سمجھ ، اگر سجھ کتے ہو ، ہاں عی اس کی خریاں سمجھتا ہوں اور اس سے بہت ذائد لذت پاتا ہوں ، اگر چھر دوز عیں اس پر سمجھتا ہوں اور اس سے بہت ذائد لذت پاتا ہوں ، اگر چھر دوز عیں اس پر مداور مت (بایدی) کروں توائی اخوف ہے کہ اس عیں گمنہ ہو جاؤں اور تمام اختال سے باز رہوں کین دو چیزیں اس کی ماضح ہیں ، ایک شرعی ، دوئری طبحی ۔

مائع شری ہے کہ ہر چوائی خد دات میں کریم مطلق کے اطاباتی نے اپنی شری ہے بہائی ان تیم بھے بہائی اپنی ہو ور جو چر ہے اور میری لذت اس میں رکھی ہے جو شری کے موافق ہو اور جو چر کا الحاف شری ہوائی ہواور جو چر کا الحاف شری ہوائی ہوائی ہوائی اجازت میں اس مجھے نفرت دی ہے ، دہ نفرت بھے اس کی اجازت میں اس میں جھی میری شرافت عمی اس کو جائز میں سمجھی لور بائی طبی ہے کہ میری شرافت عمی اس کو جائز میں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمی اس کو جائز میں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمی اس کو جائز میں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمی اس کو جائز میں سمجھی سنوں بیا کا میں بر شون کا کا کی غیر شروف عور توں کا کا جا

علادہ ازیں نیے کی دیکھنے کی بات ہے کہ قوالی کی عام مجلسوں میں اسحاب علم و تقویٰ کا اجتماع میں ہو تاہد بازاری حم کے دوگوں کا اجتماع میں ہو تاہد بازاری حم کے دوگوں کا اجتماع میں ہوتا ہے میں دوروں ہے ۔ میں دوروں نے اسمالی کا قل میں بڑا گئے ہے کہ دوروں کے جو مرامیر کے میں اسمالی کا انتراک کا ایک ہوتا کے میں اسمالی کے انتراک کا ایک ہوتا کے میں اسمالی کے انتراک کے دوروں کے جو مرامیر کے میں تا تھوں کی دورائر قرار دیتے ہیں تا اشراف کا دوری

(にいっし (「ましょうな) アンションという」

خطیب بغدادی نے کہا کہ ایر اہیم بن سعد مدینہ منورہ کے قاضی تھے،
انہیں مفاذی اور سیر کے علاوہ صرف احکام کے بارے میں سترہ ہزار حدیثیں یاد تھیں
محد ثین کاان کی ثقابت اور عدالت پر انفاق ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے
ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور صحاح کے مصفین نے ان کی حدیثیں اپنی کہاوں
میں بیان کی ہیں۔

جوچيز قرب الى كاذر بعد شيس اسے قرب الى كاذر بعد جانا؟

قاعدہ (19) جوکام قرب النی کا ذریعہ نہیں اے ذریعہ قرب جا نابد عت
ہ انی طرح ایسا تھم نکالناجس کاسلف صالحین میں سے کسی نے قول نہیں کیابد عت
ہ اور بیسب گر اہی ہے ، ہال اگر کوئی تھم کسی اصل سے مبتبط ہو تو وہ گر اہی نہیں ہے ، جو شخص ساع کو جائز قرار دیتا ہے اس کے نزدیک بھی اس کے متحب ہونے کی کوئی دیل نہیں ہے ، اگر چہ بچھ لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے ، اسے جائز قرار دینے والوں کے نزدیک تحقیق ہے ہے کہ ضرورت کی بنا پر اس کی دخست اور اجازت ہے ، یا دالوں کے نزدیک منوع ہے ۔ والمله منوع ہے ۔ والمله

مشر ت : پھ لوگول کا گمان ہے کہ ساع ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ اتعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے ، اور بیدبار گاہِ خداوندی کے قرب کا فا کدہ ویتا ہے ، اس لئے ساع کے نعص غالی پیرو کار تو یمال تک کہتے ہیں کہ ساع نماذ کی طرح ہے ، اس لئے مین کے نعص غالی پیرو کار تو یمال تک کہتے ہیں کہ ساع نماذ کی طرح ہے ، اس لئے مین کے ذریعہ قرب جانا میں فردوق فرب جانا بد عت اور گر ابی ہے ، اس طرح ایسا تھم نکالناجس کاسلف صالحین ہیں ہے کوئی قائل بد عت اور گر ابی ہے ، اس طرح ایسا تھم نکالناجس کاسلف صالحین ہیں ہے کوئی قائل

ہیں ہے اور وہ سنت ہے اخوتہ بھی ہمیں ہے بدعت ہے، ہاں اگر دلیل شرعی ہے اس
کا صحیح ہونا صراحة یا بطور استعباط ثابت ہو توبدعت نہیں ہے ، ساع کے مستحب اور
مندوب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے ، ذیادہ ہے ذیادہ پچھ لوگوں نے اسے جائز قرار دیا
ہے ، لیکن ان کے پائ بھی اسے مستحب قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے ، بعض
حضرات نے ساع کی تین فتم بین میان کی ہیں

(۱) حرام (۲) مباح (۳) مستحب

امام غزالی بھی انہی میں سے جیں ، اسے مباح قرار دینے والوں کے نزدیک تحقیق ہے ہے کہ میہ ضرورت کی منایر مباح سے یا ضرورت کی شرط کے بغیر بعض او قات جائز ہے۔ ان کے نزدیک بھی سائ کی بچھ شرطین اور آداب جیں جو اس کے جو از میں معتبر جیں ای گئے جا گزیے جو ان کا اہل ہو۔

یں ال بے الماجاتا ہے اور المال سن کے لیے جاتر ہے جواس کا الل ہو۔

اللہ اللہ اللہ تعالیٰ المطریقة میں فرمایا: ہائ میدان حق میں النول ہو ہو ہو طیکہ اس کے الل سے ہو، اس کے محل میں ہؤادراس کے آداب کے ساتھ ہو ہی ہی ہو سنت اور احتماع ہے اور اس میں شک فہیں کہ سائ سنت اور احتماع کے طریقے کے مخالف ہے یا حق ہے مراو مجلی ذاتی اور مقام حمکین (مقام کمال) ہے ، اور سائ بجی صفاتی والول اور اصحاب تلوین (ترقی پذیر اصحاب سلوک) کے لئے ہے ، اور سائ بھی مقام میں صرف سکون ہے ، فناہے ، مصحل ہونا اور مستفرق ہونا ہے ۔۔۔۔۔۔واللہ تعالیٰ اعلم

ساع کی بدیاد کیسی ہے؟

ر الما الما عده (۱۰ مر المرائع استعدادای قدر ابوتی ہے جس قدر قبولیت کی طرف توجہ ہو ، ہلاجس مص کا سام حقیقت کی بنیاد پر ہودہ حق کی معرفت حاصل کرلیتا ہے، اور ہی جس کا ساع خواہش نفس کی بناپر ہوا سے برا حال حاصل ہوتا ہوتا ہے اور ہی جو ہتا ضائے طبیعت ساع اختیار کرے اسے صرف وقتی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے، کی وجہ ہے کہ جو شخص دنیا کے لئے مسائل کا علم حاصل کر تاجائے گادہ حق سے دور ہی ہوتا جائے گا، اور اکثر لوگ قصہ گواور واعظون کی عام محافل سے صرف وقتی لطف حاصل کرتے ہیں، صاحب حقیقت (اور عارف) جس راستے سے بھی نکلے، اس کیلئے فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خوب اعیمی طرح ذبین نشین کر لیجئے!

شرح: غالباحقیقت کی سایر ساع سے مراد بیہ ہے کہ اس سے حق تعالی کا مشاہدہ حاصل ہواور اس کی صفات منکشف ہول ، نفس اور طبیعت کے و خل کے بغیر ول میں دوق اور سرور حاصل ہو ، بعض علماء نے فرمایا کہ ساع کا اہل دہ ہے جس کا دل زنده اور نفس مروه ہو، اِستفاد التحقق سے مرادیہ ہے کہ حق کی معرفت، ثابت ا قدمی اور معرفت پر استفامت حاصل ہو ، کہ جس محص کے ساع میں تفس اور اس كى صفات كے باقى رہنے كا وخل مواسے حال كى برائى اور باطن كا فساد حاصل موگا، كيونكه تنس برائي كابهت تظم وييغ والاب، جهزاور جس كاساع تقاضائے طبيعت كى بها پر لہوہ لعب کے طور پر ہواسے وقتی مسرت اور راحت حاصل ہوگی، جیسے کہ حواس کی خوامشات اور ان کی لذتوں کے مناسب چیزوں مثلاً لذیذ کھانوں وغیرہ سے قتی لذت حاصل ہوتی ہے ، یا جیسے کہ کھاس میں لگائی ہوئی آگ عارضی طور پر تیش کافا کدہ دیتی ہے، جس کام میں افس اور طبیعت کاد عل جودہ بدیدختی اور حق سے دوری کاباعث بنتا ہے، اگرچہ دہ شرافت و فعنیات والاباعث اجراور ذریعہ تواب ہو، مثلاً علم، اس عمل کی توبات ہی چھوڑ ہے جواس مرتبے کانہ ہو-اکٹر لوگ عام محافل سے فقط و قتی طور پر اطف اندوز موت ميل-

کتاب کاف پر پیش اور تاء مشد و، مکتب اور مدرسہ کے معنی میں آتا ہے ،
عاشیہ میں اس کی تغیر قصہ گو مقررین سے کی گئے ہے اور المعبعاً دکا معنی واعظ میان کیا
گیاہے ، حاشیہ میں یہ بھی میان کیا کہ واعظ کو میعاد اس لئے کما جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو
وعدے کی منابز امید ولا تاہے اور وعید کی منابر ڈرا تاہے ، حیعاد میں موزن حیکار ہے ۔
عارف جس کی نظر بی تعالی کے قبل اور اس کی تحریف کی طرف ہوتی
ہوتی ہے وہ ہر چیز سے اس کے مناسب علم حاصل کر تاہے اور اس سے معانی و مطالب اخذ
کر تاہے ، جرت و نفیحت حاصل کر تاہے اور اپ علم میں اضافہ کر تاہے ۔۔۔۔۔ یہ
ہماری سمجھ کے مطابق اس کام کی شرح ہے۔
ہماری سمجھ کے مطابق اس کام کی شرح ہے۔

قاعدہ (۲۱) کی چیز کو کمی امر عاد ص کی وجہ ہے مع کرنے کا مطلب یہ منیں ہے کہ دہ چیز فی ہفتہ جائز میں ہے متافرین صوفیہ کے محققین اور اکثر فقہاء نے وقعی عالی کے سبب پیدا ہوئے والے امر یعنی سماع کے سبب پیدا ہوئے والی بدعت اور گراہی کی دجہ ہے سماع کو ممنوع قرار دیا ہے ، یمال تک کہ ( بیخ مجی الدین این عربی) حاتی نے فربایا کہ اس ڈیائے میں کوئی مسلمان سماع کا قائل مہیں ہوگا ، اور ہو شخ سال سماع کا قائل مہیں ہو گا ، اور ہو شخ سمان کی دھر سے شخ ایو الی افرد ہو شخ سمان کی دھر سے شخ ایو الی دور سے شاقد الی میں کی جائے گی ، حضر سے شخ ایو الی شاقد کی مصر سے شخ ایو الی نازی فرائے ہیں میں نے الی اور ہو کی استاذے سام کے بارے میں یو چھا اتو انہوں نے جو لیا ہے ایو کی انہوں کے جو لیا ہے جائے ہیں ، ایس کی خود کی کا انہوں کی خود کی ایس کی خود کی ایس کی خود کی کا نازوں کی خود کی تری کے جو کو کر او بایا کو دور ان نشانات پر جیز چلائے جائے ہیں ، ایس کی خود کی کی در کیا ہے ، اصل کا تھر اس کی خود کی کری ہے ، اصل کا تھر کیا ہے ، اصل کا تھر کری ہے ، اصل کا تھر کری ہے ، اصل کا تھر کری ہے ، اصل کی کی کری ہے ، اصل کا تھر کری ہے ، اس کری کری ہے ، اصل کا تھر کری ہے ، اس کری کری ہے ، اصل کا تھر کری ہے ، اس کری کری کری ہے ، اس کری کری کری کری کری کری کری ہے ، اس کری کری کری کری کری کری کری

نہائے جانے سے ممانعت شدید ہوجائے گی،جوعالم برائی کے راستوں کو بمد کرنے کا قائل ہے وہ ساع سے بالکل ہی منع کرتا ہے ، دومراعالم اس صورت کو منع کرتا ہے جس میں برائی کا خدشہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

شرح: اس قاعدے میں بیان کیا گیاہے کہ ساع لذاتہ حرام نہیں ہے،
ممانعت صرف عارض کی بمایرہ، کیونکہ نفس ساع تواجھی آواز کا سنناہے ، اور اچھی
آواز کا سننا حرام نہیں ہے ، جیسے حواس کو اچھی لگنے والی دومری چیزیں مثلاً کھائے ،
سو تکھنے ، چھونے اور دیکھنے والی لذید محسوس چیزیں بذاتہ حرام نہیں ہیں ، باسمہ ممانعت
امر عارض کی بمایرہ ، مثلاً لہوو لعب میں واقع ہونا ، اس چیز کا حرام خواہش یا اجنی
عورت کی طرف دیکھنے تک پہنچانا وغیو ذلك جب حرام اور محروہ چیزوں سے محفوظ
ہو تواسینا صل تھم یعنی لباحث اور جوازیر باتی رہے گا

محقین صوفیہ نے و توق سے کہاہے کہ ساع کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ بدعت صلالت ، اور دین بیں تو پیدا امر ہے ، دوراول (صحابہ کرام کا دور) بیں نہیں تھا بلعہ بعد بیں پیدا ہوا، یہاں تک کہ شخ میں الدین ابن عرفی حاتمی نے فرمایا کہ اس فرمانے بیں ساع مسلمانوں کی شان نہیں ہے ، کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کا قائل ہو، چہ جائیکہ کوئی متقی اس کا قائل ہو " یہ ہمی فرمایا کہ جو شخ ساع کا کہ اس کا قائل ہو وہ افتداء کے لائق نہیں ہے ، یہ شدید ترین افکار ہے ، ساع اور اس کے عامل ہے جے کی سخت تاکید ہے۔

قطب وقت استاذ اوالحن شاذلی قرماتے ہیں کہ میں نے استاذ استاذ استاذ اور استان استاذ استاذ استان استاذ عبر سے میں دریافت کیا کہ اس کا تھم کیا ہے ؟ اور اس کے عاملوں کا حال کیا ہے ؟ توانہوں نے میر آید کر سمتہ پڑھی اِنْھُم اَلْفُواْ

ای و جدوا بے کل انہوں نے پایا ہے آبا تھم ای قد ماتھم و مشافیحهم اپ گاء لین جفرین اور مشافی کو ضالین طریق الحق راہ حق سے بھیے ہوئے فہم علی آفا رہم بھی عون اهواع سے میخ مجول ہے، جن کا معن ہے مجود کرنااور تند جان می سے منقول ہے کہ جس نے ساخ کو معمول مایا اور طالموں کا کھانا کھایا تند جان میں یہودیت کی طرف کی قدر میلان پایا گیاہے ، اللہ تعالی نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فریا نے مسمعون للکذب انگالوں للسفت جمور بہت سنے بارے میں ارشاد فریا نے مسمعون للکذب انگالوں للسفت جمور بہت سنے والے۔

ابن نجید لون پر ذر ، جیم کے پنچ زیر اور یاء ساکن ، فرماتے ہیں :
زگہ می السماع بین ساع میں ایک قتم کا تکلف اور ساوٹ ہے اور ساع میں ریاکاری آئی النارہ ہے ہی اگرم علیلئے دیاکاری آئی النارہ ہے ہی اگرم علیلئے کے اس ارشاد کی طرف کہ فیبت زنا سے زیادہ شدید ہے ۔۔۔۔ نعو کہ باللہ من ذلك معرب جنید بہلے ساع سے شخل كرتے ہے ہر موذول ہم نشین میسر نہ ہونے كى سا

ساع منوع بياجائز؟

ماصل علم ہے کہ برائی کے داستے ہے کہ ایک موں میں واقع ہوئے کہ برائی کے داستے ہے کہ ایک ہے ہے ماع کیا ہوئے کہ ایک ہے ہے ماع کیا جاتا ہے اور اس سے بھے کی تلقین اس لئے کی جاتی ہے کہ انسان ممنوع کام میں واقع نہ ہوجائے اور وہ شے اس ممنوع تک منہ میخادے ، جیسے کہ حرج والی چیز میں واقع ہوئے کے خوف ہے اس چیز کو ترک کر دیا جاتا ہے جس میں حرج نہیں ہوتا ، مثلا ہے غیر شادی شدہ ، بیٹ بھر کر کھانا کو دغو شیواس خوف سے ترک کر دیے کہ کہیں حرام مادی شیواس خوف سے ترک کر دیے کہ کہیں حرام

شہوت میں بیٹانہ ہو جاؤل ، کا ذکر کے لئے جمع ہونا بھی اس قتم ہے جب کہ اجتماع میں مرد ، عور تیں ، فاسق اور اہل غفلت موجود ہوں ، جو حضرات برائی کے راستوں کے بید کرنے ہیں اس خوف کی بنا پر کہ کہیں سننے والا پیدا ہونے والی برائی میں واقع نہ ہو جائے ، کیس ایسانہ ہو کہ سائ کی ممنوع اور مکروہ تک پنچاد ہے ، اور جو اس بات کا لحاظ نہیں کرتے وہ اس صورت سے منع کرتے ہیں جمال باطل اور ناچا تزیایا جائے ، پہلا تول ذیادہ مخاط، محکم اور زیادہ ساع کی طرف وائی ضرور تیں ؟

قاعدہ (۲۲) جو چیز ضرورت کی بہار جائز قرار دی جائے دہ بقد رضرورت ہیں ہیں دور کھا جائے گا، اور اس بیں ہیں دور کھا جائے گا، اور اس بیں صحت اور کمال کی شر الط کا لحاظ رکھا جائے گا، سلا کا تعلق بھی اس سے ہے۔
ساع کی طرف داعی چند ضرور تیں رہے ہیں

ا- تحریک قلب: تاکہ حرکت میں لائے والی شے (ساع) کے ڈریعے معلوم کرے کہ اس کے ول میں کیا ہے؟ (اللہ تعالیٰ کی محبت یااس کے غیر کی؟) بعض او قات اس مقصد کے لئے ترغیب وتر ہیب پر مشمل کتابوں کے مطالعہ اور طریقت کے دفیق یاشنے کی محبت پر اکتفاکیا جاتا ہے

٧- جسم كو پينديده محسوسات اور شوق انگيز اشياء ك ذريع راحت بينجانا، تاكه وارد جون دال قوى حالات اسے ملاك نه كرديس، بعض او قات اس كى بجائے انسانی معمولات مثلا لكاح اور مزاح سے كام لياجا تاہے-

۳- شخ کامریدین کی سطح تک اترناء تاکه مریدین کے دلیاطل کے سانچ میں

حق کے قبول کرنے کے لئے نیار ہوجا کیں، کیونکہ طبیعت کے واسطے کے بغیر ان میں حق کے قبول کرنے کی طاقت نہیں ہوتی،

شرح فی خوان قاعدے میں بیان کیاہے کہ مشائخ جو ساع اختیار کرتے ہیں اور اسکاار تکاب کرتے ہیں اسکاار تکاب کرتے ہیں اس کاباعث اور اس کی طرف بلانے والا کون ساامر ہوتاہے؟

میں کی خرورت ہوتاہے۔ کیونکہ مشائخ جس حال میں ہوتے ہیں ساع اس حال کی ضرورت ہوتاہے۔

بناير ضرورت جائز كام بقدر ضرورت

تی نے فرمایا کہ جو چیز ضرورت کی مار مباح ہو،اس کا اندازہ ہدر ضرورت ہی محدود رکھنا چاہیے، اس کی شرطوں اور اداب کی رعایت کرنا چاہیے، ان کے بغیر وہ چیز مباح کے آداب کی رعایت کرنا چاہیے، ان سے تجاوز خمیں ہونا چاہیے، ان کے بغیر وہ چیز مباح کے خمیں ہوگی، شرائط کے بغیر تفسی جواز اور رخصت خمیں پائی جائے گی جیسے کہ ساع کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک مختار ہے، بعض علماء کے نزدیک (شرائط کے بغیر) مال اور استحسان خمیں بایا جائے گا۔

شخ اور دیرال علم کے زو یک ساع کی طرف داعی تین چیزیں ہیں

ا۔ ول کی جمزیک اور اس کے حال کی تفتیش ہے ، تاکہ معلوم ہو کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے یا اس کے غیر کی ؟ نیزاللہ تعالی اور اس کے دین کی طلب کے سلنط میں اسے کو لی چیز پہند ہے اور کو نبی ناپیند ؟ ابنی طرح میہ بھی معلوم ہو کہ اسے عالم آخرت اور عالم قدین چیز پہند ہے اور کو نبی ناپیند ؟ ابنی طرف ؟ اور ریہ اس لئے کہ ساع باطن عالم قدین کی طرف ؟ اور ریہ اس لئے کہ ساع باطن میں چھی ہو کی چیز کو اجا کر کر دیتا ہے ، انسان کو اس کی محبوب شے کی طرف کھینچنا ہے ، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچنا ہے ، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچنا ہے ، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچنا ہے ، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچنا ہے ، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچنا ہے ،

طبیعت میں تغیر لائے ، ذوق و شوق میں اضافہ کرے اور توجہ کو ایک طرف مرکوز
کرے ، بیباعث نہ تو ساع میں منحصر ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ خاص ہے باعد اس
کے لئے ترغیب و ترجیب کے بیانات کا مطالعہ کافی ہے ۔ کتاب و سنت اور پور گول کی
الی کتاوں سے جو نفیحتوں ، مواعظ ، لاس کے طرول اور اس کے احوال پر جبیہ اور
قرب و وصول اور سلوک کے مقامات کے ذکر پر مضمل ہول ، نیز کی صالح بھائی یا شخ
قرب و وصول اور سلوک کے مقامات کے ذکر پر مضمل ہول ، نیز کی صافح بھائی یا شخ
کرنا کھی کافی صحبت ، ان کی ذبانوں سے علم کا حاصل کرنا اور ان کی صحبت سے انوار کا حاصل
کرنا کھی کافی ہے۔

صالح بھائی سے مرادوہ فخص ہے جو طریقت کاعالم اور خیر خواہ دوست ہو،

اگر چہ کا مل و مکمل اور واصل شخ نہ ہو، کا مل صفات والے شخ کا وجود تو نادر ہے، اگر ایسا

کا مل شخ نہ لے تو طریقت کا سلوک لے کرنے کے لئے خیر خواہ اور ہمدر در فیق کا وجود

اور اس کی امداد ہی کا فی ہے ، اور اگر ایسا ہمد ہ خدا لے جو بھن صفات میں کا مل ہو اور

بعض میں کا مل نہ ہو تو صفات کا ملہ میں اسے شخ (مرشد) ہمالے اور باتی صفات میں

اسے بھائی ہمالے ، مقصد کے حاصل کرنے کے لئے میں کافی ہے۔

۲-ساع کی طرف داعی دوسری ضرورت بدن کوآرام پنجانااور دلچیپ محسوسات کے اور اک اور ان سے لطف اندوز ہونے کے ذریعے بدن کوراحت فراہم کرناہے ، تاکہ بر داشت سے زیادہ دار و ہوئے دائی قوی کیفیات اور ان کے آثار دانوار سے ہلاک نہ ہو جائے ، بین کمتا ہوں اس کے مشلبہ ہے اہل جنت کا جنتی نعبتوں میں دلچیسی لینااور ان میں مشغول ہونا، تاکہ مشاہد ہ ذات کے سلطان کے غلبے کی وجہ سے مصمحل اور فنانہ ہو جا سی اور صفات کے یردول کا کشف حاصل کر سکیں - (ساع کی طرف داعی تیسری طرورت صاحب تعرف کے میان میں ملاحظہ ہو)

صاحب تعرف نے تین امور کوساع کاداعی قرار دیا ہے۔

0-اکستماع استخدام النفس: ایخنام کامعنی راحت حاصل کرتاب یعنی انس کا راحت حاصل کرتاب بینی انس کا راحت حاصل کرتا اور اسے طلب راحت بیل مشغول کرتا ، کماجاتا ہے جنم الفرس جماماً جب گھوڑے کی تھکاوٹ دور ہوجائے ، صاحب تقرف نے فرمایا : بیران ظاہری معاملات والوں کے لئے ہے جو تمام او قات مجاہدہ بین ضرف کرتے بین اور مسلسل ریاضت کرتے بین ، جب ان کے نفوس تھک جاتے بین اور برس ہوجائے بین توساع کا شغل کرتے بین ، ان کا مقدر یہ ہو تاہے کہ عبادت و طاعت پر پاہمدی کے سلسط میں قرت اور دو فل جائے۔

٥- كشالين حال : بيباطني احوال اورول كے اعمال والوں كے لئے ہے ، مثلاً خوف، رجا صدق، معرفت، محبت، رضا، صبر، مراقبه، شوق ادر وجدوغيره ان احوال کے صاحب کوان احوال میں ساع کے دریعے وسعت ماصل ہوتی ہے اس پروارد موے والی کیفیات کا اس کے حال کے مطابق انشراح عاصل موتاہے ،اس کے معمولات کو جاری رکھے اور ان میں ترقی کرنے کے خذیدے کو فروغ ماتا ہے۔ ٥-امكاب الثقال ك كفامر اركاماضر كرنا ، بيدهن عار فين ك لي به ان كى كونشن بير موتى ب كر ان ك انرار (اطاكفت) كو محويت ادر الله تعالى كى ياد يى مشغولیت حاصل موءاس سلسلے میں ان سے لئے بھن او قات کوئی اہم چیزر کاوے بن جاتی ہے ، ان حضرات کو اکثر طور پر ساع کی حاجت شیں ہوتی، کیونکہ وہ اس محرومیت سے دور موستے ہیں جود جد کے عاصل کرنے کی طرف محتاج ماتی ہے، لین بعض او قات المين ايسے انساني عواز من لاحق موجاتے ہيں جو المين روحاني مرتب ے روک دیے بیل ، تب المیں امرار کے حاضر کرنے اور ان کے صبط میں نماع کی

اليدوه فروريات بي جوساع كي طرف داع بي ، احن او قات جسماني

راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے ساع کی جائے دیگر اندانی معمولات مثلاً مباشر ت، باغوں کی سیر، اور پھولوں کو سو گھناوغیرہ مشاغل کا سمار الیاجاتا ہے ، جن سے طبیعت کوآر ام ، راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے ، تھکاوٹ اور مشقت دور ہوجاتی ہے ، بعض حضر ات کہتے ہیں کہ ان امور پر ساع کو اس لئے ترجیح دی جاتی ہے کہ ساع و بریا نہیں ، اس کا اثر نفوس میں دیر تک نہیں رہتا اور نفوس میں مضر اثر پیدا ہونے کا سبب نہیں بئتا ، کیونکہ یہ نضا سے فضا کی طرف اور ایک کان سے دوسرے کان کی طرف نشال ہوتا ہے ۔

پھر صاحب تعرف نے فرمایا: طبائع ساع وغیرہ جن اشیاء سے راحت حاصل کرتی ہیں ارباب کشف و مشاہدہ ،اسر ارولطا نف کے ذریعے میدان کشف میں حاصل ہونے والے اسباب کی بدولت الن سے مستنعی ہوتے ہیں۔

شخ (زروق) کے میان کے مطابق سام کی طرف دائی ضرور تول میں سے

(مشائخ کا) مریدین کے لئے تیلے مرجے میں آنا ہے تاکہ ان کے دل باطل کے سانچ
میں تن کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں، یعنی مشائخ کا مریدین کے فائدے کے
لئے اپنے مقام سے پنچ آنااور باطل یعنی گانے کی صورت میں ان کے دلول میں جن کا
پنچانا ہے، کیونکہ مریدین کے نفوس خالص حق کو بلاواسطہ قبول جیس کرتے، اشعار کا
خوش الحانی سے پڑھنا حق کود کش ماکر پیش کرتا ہے اور دل کے قریب بلغہ اس میں
داخل کردیتا ہے، منظوم کلام نثر کی نسبت ذیادہ میوٹر ہوتا ہے، لظم کی مثال زیور الیم
ہے (جو مضمون کود کش مناوی ہے کا قادری)، یہ ایسے بی ہے جیسے کروی دوا بیشی
چیز میں لیب کر کھلاوی جائے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا سوئے پر سامے کی حیثیت
رکھتا ہے، احض ظریف الحق علاء نے کو اکھ غیر منظوم کلام کی مثال اس آز او عورت کی
ہے جس نے زیور نہ بہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور نہنے

بوئے ہول۔

قا تلین کے نزدیک ساع کی شرائط

قاعدہ (۲۳) جب کی امری صحت یا اس کا کمال کسی شرط پر موقوف ہو تواس امریس اس شرط کی رعابیت کی جائے گی،ورنہ وہ امر اپنی حقیقت اور اصلیت سے خارج ہوجائے گا، قائلین کے زدیک ساع کی تین شرطیں ہیں۔ ا-اس زمان و مکان کی رعابیت جس میں ساع واقع ہو،ادران ہم نشینوں کی رعابیت

ا-اس زمان و مکان کی رعابت جس میں ساع واقع ہو ، اور ان ہم نشینوں کی رعابیت جن کی معیت میں ساع ہو۔

۲-ونت ایما بوکہ اس میں شرعی یاعادی اعتبار سے کوئی ضروری یازیادہ اہم امر مانع نہ ہو، کیونکہ رخصت والے امر کے مقابل کسی اہم کام کاترک کرناخی کے بار بے میں کو تا ای اور حقیقت کے خلاف ہے۔

س-اس وقت سید نفیانی خواہشات سے پاک اور سچا طمینان حاصل ہو، صرف اس وقت حرکت کرے جب حال کا غلبہ ہو، اگر یہ محبوس ہو کہ اس پر حال کا غلبہ ہیں، اگر یہ محبوس ہو کہ اس پر حال کا غلبہ ہیں، اور اعلیٰ مر ہے والااسے مبین ہے ، اور دیکھنے والااد نی در ہے کا ہو تو تسلیم کرنے ، اور اعلیٰ مر ہے والااسے تعبید کرے ، اور ہم پایہ ساتھی اسے یاد دلائے ، صوفیہ اس وقت تک خیر کے ساتھ رای گئیش کرتے رہیں گے ، جب وہ سلم رہیں ہے جب تک اپنے احباب کے حال کی تفییش کرتے رہیں گے ، جب وہ سلم بھی ہی جو ہو جائیں گئی تو ان کا دین کر در ہو جائے گا ، کیو تک دہ صلح ای وقت کریں مے جب حاصرین کے عوب نے چھم پوشی کریں گے ، اس لئے کہ عام آدی بھی ہی جب حاصرین کے عوب نے چھم پوشی کریں گے ، اس لئے کہ عام آدی بھی ہی عیب حاصرین کے عوب نے جھم پوشی کریں گے ، اس لئے کہ عام آدی بھی ہی عیب خالی میں ہو تا۔

المراکزی بر شخص جانتاہے کہ نثر طانہ یان جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا، مدااگر صحت کی نثر طانہ پائی مجی جیسے طہارت ، نراز کے صحیح ہونے کی شرط ہے ، تو صحت بھی نہیں یائی جائے گی اور اگر کمال کی شرط نہ یائی گئی تو کمال نہیں یا یا جائے گا،

جیسے اطاعت، کمال ایمان کی شرط ہے۔

ساع کے قاتلین کے نزدیک ساع کی تین شرطیں ہیں

0-زمان، مكان اور اخوان (رفقاء) لينى بابر كت زمانه بهوجو شوق كى آبيارى كرك اور دل كو پر أكنده نه كرك، پر لطف مكان بين محرم راز اور جم خيال اخباب كے علاوہ كوئى غير نه بهو، كتے بين كه بعض مشائح كى ايك فقيهه ك ساتھ دوستى تھى، جب ساخ كا وقت بهوتا تو اس فقيمه كور خصت كردية ، باد جود يكه احباب بين شامل تھے كيكن ال كى موجودگى بين محفل ساخ منعقد نهيں كرتے تھے، شخ شامل ساخ منعقد نهيں كرتے تھے، شخ اوالوں كا ايك طريقه ہے، ليكن معرفت والوں كا ايك طريقه ہے، ليكن معرفت والوں كے لئے۔

0-ایباوفت ہوکہ شرعایاعادہ کوئی ایباامر آڑے نہ آئے جوساع سے افضل ، اہم اور زیادہ لا کتی ہو، کیو نگہ اور مقصد زیادہ لا کتی ہو، کیو نگہ او فی کام کے لئے اعلیٰ کو چھوڑ ناراہ حق میں کو تا ہی اور مقصد کے خلاف ہے۔

0-ساع سیائی پر بینی ہو، اور اس وقت سید نفسانیت سے پاک ہو، تکلف، ریاکاری
اور نفسع سے خالی ہو ، صرف اس وقت حرکت کرے جب حال کا غلبہ ہو، بھن
سیچ صوفیوں کے بارے بین معقول ہے کہ انہوں نے ساع کے دور ان ہا تھ اٹھایا،
پر ہاتھ اٹھا بی رہا، اسے بیچے نہیں کیا، اس بارے بیں ان سے پوچھاگیا، توانہوں
نے فرمایا کہ بیں نے غلبہ حال کی بما پر ہاتھ اٹھایا تھا، بعد از ال وہ حال باتی نہیں رہاتو
اس حال کے بغیر کیسے بیچے گرادیتا؟

اگر صاحب حال کے بارے میں محسوس ہوکہ اس برحال کا غلبہ نہیں ہے (اس کے بادجودوہ حرکت کرے) تواکر دیکھنے والاسٹنے والے سے کم مرتبہ ہو تو سر شلیم تم کر دے ، اور اس پر اغتراض اور انکازت کرے ، اور اگر بایر

مر تبہ ہو تواسے رو کے اور ادب شکھائے ، اور اگر اس کا دوست اور ہم سر تبہ
ہو تواسے یاد دہائی کرے اور حیریہ کرے ، اس لئے علماء نے کہاہے کہ صوفیہ
اس وقت تک خیر کے ساتھ ہول کے جب تک اپنے ہم تشین کے حال
کی جبتی اور تفتیش کرتے رئیں گے ، انہیں ان کے احوال پر جبیہ کرتے
رئیں گے ، اور سکوت اختیار نیاں کریں گے ، جب وہ صلح کلیت اور سکوت
اختیار کرلیں گے ، اور کول کے عیوب پر شخص ہوجا ئیں گر اور انہیں سبیہ
اختیار کرلیں گے ، اور کول کے عیوب پر شخص ہوجا ئیں گر اور انہیں سبیہ
نہیں کریں گے تو ان کا دین کرور ہوجائے گا اور ان کے احوال در ست
نہیں کریں گے تو ان کا دین کرور ہوجائے گا اور ان کے احوال در ست
نہیں کریں گے تو ان کا دین کرور ہوجائے گا اور ان کے احوال در ست
نہیں کریں گے تو ان کا دین کرور ہوجائے گا اور ان کے احوال در ست
نہیں کریں گے تو ان کا دین کرور ہوجائے گا اور ان کے احوال در ست
نہیں کریں گے تو ان کا دین کرور ہوجائے گا اور ان کے احوال در ست

رہا تو تف ، ترک انگار اور اللہم تواس کی جگہ ہی دوسری ہے ، یہ تفیش اور جیسہ منام منومنین میں جاری ہے اور سب کوشا ہل ہے ، کیو ککہ امر بالمعروف اور نئی عن المعروبر صاحب ایمان پر واجب ہے ، مضور مقولہ ہے ، اس کا المنومین ہر موسی دوسر ہے موسی کا آئینہ ہے ، اس کا المنومین ہر موسی دوسر ہے موسی کا آئینہ ہے ، اس کا ایک مطلب ہی ہے ۔ صوفیہ کی شخصیص اس لئے ہے کہ وہ اس کے زیادہ لائن بین ، کیو ککہ دہ بوری کوشش سے اخلاق کی در سی اور اعمال کی اصلاح کے در سے ہوت ہیں ۔

حال میں محوصاحت وجد ، مجنون کے علم میں

قاعده (۲۲۷) مناحب دجد الهي حال پيل دوب جاتا ہے ، اس حال بيل

اے اپ اوپر اختیار نہیں رہتا، اس حال میں وہ مجنون کے تھم میں ہے، کیونکہ اگر
واقعی اس کی ایسی حالت ہو تو اس کے افعال کا اغتبار نہیں ہے اور نہ ہی اس لیے
جاری ہوتے ہیں، مہوش کی طرح اس فوت شدہ تماذوں کی تفالاذم ہے، اس لیے
کہ اس نے اس حال کا سب خود اختیار کیا ہے اس حال ہیں صادر ہونے والے افعال
میں اس کی افتد اجائز نہیں ہے، جیسے ہی شوخ اوا کس نوری نے حالت تو اجد میں اپ
میں اس کی افتد اجائز نہیں ہے، جیسے ہی تو اور کی نے حالت تو اجد میں اپ
ساخیوں کے شخط کے لئے قربانی دیتے ہوئے اپنی گردن تکوار کے آگے پیش کردی
ساخیوں کے شخط کے لئے قربانی دیتے ہوئے اپنی گردن تکوار کے آگے پیش کروی
(ان کا پید فعل خاص حالت میں تھا) ور ٹرائو یہ اپنے قبل میں المدادو ہین کی صورت ہے
ہی طرح او جزدہ کی حالت، جب انہوں نے اپنے آپ کو کو کس میں گرادیا، پھروہ
ہیا کہ کی جگہ سے نکا لے گئے، ہی اس طرح اس کی خوالدی ، اور جب
ہیا کہ اس کی جگہ سے نکا لے گئے ، ہی اس کو بی کھینک دیا ، یہ اور ان کے ان جیسے دو سرے
انمال جو اپنے ظاہر کے اغتبار سے شریعت کے موافق نہیں ، ان کا باعث غلبہ حال بما،
جیسے کہ ان کے واقعات سے ظاہر ہے ۔

ان افعال میں ان کا تھم مجنونوں والا ہے ، رقص وغیرہ افعال بھی اس ذمرے میں آتے ہیں ، پس معدور پر کوئی عزاب نہیں ہے ، کیونکہ اس نے مخالفت شریعت کاارادہ نہیں کیا، چو نکہ اسے اپنی حرکات پر کنٹر ول نہیں ہے اس لئے اس نے اس نے اس خورت کو جو کہتے کیا ہے اس کے سواوہ کر بی نہیں سکتا، نی اکرم علی ہے دایک مجنون عورت کو فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے ، یا میں تیرے لئے دعا کروں ؟ تواللہ تعالیٰ کھے شفا عطا فرما دے ، وہ جنت کے حصول پر راضی ہوگئ ، یہ انداز فکر ازراہ تعصب انکار کرتے اور می حمل حمایت کرتے ہے بہتر ہے اور یہ حق کے زیادہ قریب ہے ۔ تحصب انکار کرتے اور فرشنوں کے علادہ ) کوئی معموم نہیں ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وجد کیاہے؟

شر آ : تعرف میں ہے کہ وجد ، دل پر دار دہونے دالا عمیا گر اہت ہے ،
یاآخرت کے احوال میں ہے کی حال کا دیکھنایا ، مدے اور اللہ تعالیٰ کے در میان کسی
حالت کا منکشف ہوتا ہے ، بھن مشائ نے فرمایا : وہ دل کا سننا اور دیکھنا ہے ، اور تواجد ہے
ہے کہ انسان اپنے باطن میں جو پچھ حاصل کرنے وہ اس کے ظاہر پر جلوہ گر ہو ، شیخ ایدا کھن نوری فرمانے ہیں کہ وجد شوق کا وہ شعلہ ہے جو انسان کے بر پر ظاہر ہوتا ہے نوان ہو اس کے دار دہونے پر اعضاء میں غوشی یاغم کی دجہ ہے اضطراب ظاہر ہو جاتا ہے اور حرقہ یعنی محبت کی گرمی ہوجاتا ہے اور دائل خمیں ہوتی ، بعض مشائے نے فرمایا : وجد اللہ تعالیٰ کی طرف مراد بر قرار رہی ہے اور ذائل خمیں ہوتی ، بعض مشائے نے فرمایا : وجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام مشاہدہ کی طرف ترق کی بعاد توں کا تام ہے (العرف) اس جگہ وہ احوال مراد بین جنہیں سننے والا ساع کے دور ان محسوس کرتا ہے۔

ت (زردق) فرماتے ہیں کہ وجداگر اس در ہے کا ہو کہ اس حالت ہیں۔ انسان کا اپنے اوپر قابوندر ہے ، اس کا ختیار اور منبطہ تھے سے جاتار ہے تو وہ معذور ہے ، اس حالت میں اس سے صادر ہوئے دالے افعال پر احکام جاری نہیں ہوئے ، اس کا وی اس کے سرجہ محدان کا ملات میں اس اور اس کا دیا ہیں ہوئے ، اس کا

و ہی تھم ہے جو مجنون کا حالت جنون میں ہے ، اس کے افعال کا عتبار نہیں ہوتا ، اور اس پرشری اور عرفی احکام جاری نہیں ہوئے ، لیکن بیراس وفت ہے جب ریہ حالت تکلف کے بغیریائی جائے اور اس میں ضبط، عقل اور اختیار کا کوئی حصہ نہ پایا جائے ، ظاہر ہے کہ بیرجنون کی حالت ہے ، اور مجنون وہ ہے جو عقل وا ختیار سے عاری ہو، لیکن صاحب

وجد کویہ خالت ایک عارضے (ساع وغیرہ) کی مناپر لاحق مولی ہے ، ابتدااس حالت کے دوران اس سے جو ممل چھوٹ کیا ہے اگر فرمن ہے تو نشے دانے کی طرح اس کی قطبا

الازم ہے، کیونکہ دراضل اس نے اس حالت کے دجود کا سبب اسے کسب ادر اختیار سے اپنایا ہے، کیونکہ دراضل اس کے دمہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلحہ قضاواجب ہوگی حالت و جد میں گردن جلاد کے آگے رکھ دی

اس حالت میں اس سے صادر ہونے والے غیر مشروع قعل کی اقتراجائز شیں ہے، جیسے کہ بیخ او الحن نوری نے حالت وجد میں اسیخاب کو جلاف کے سامنے پیش کردیا تاکہ وہ ان کی کردن اڑاوے ،اس طرح انہوں نے اپی جان کی بازی لگادی تاكد كيهدورك كي ساتفيول كي جان جي ما تفيول كي جان كاوا قعديد ال وفت كاغلام احمد بن غالب صوفيه كاخالف تفاادر النيس زندلتي قرار ديتا تفا-اس كے مشورے پر خلیفہ نے صوفیوں کو گر قار کر کے علم دیاکہ ان کی گرد نیس قلم کردی جائیں، شیخ نوری فورا آ سے بوسے اور جلاد کو کہاکہ میر اسر قلم کردے، جلاوتے ہو چھا كر بورى جماعت ميں سے آپ فرسب سے يملے اسے آپ كو كول بيش كيا؟ في سنے فرمایا : میری به عادت رهی ہے کہ میں اسپے دوستول کی پیند کو اپی پیند پر تر جے دیتار ہا ہوں،اس وقت میں نے سوچاکہ میری وجہ سے میرے دوستوں کو چھ کھول کی زندگی مل جائے، جلاد اور حاضرین اس ایثار پر جیران رہ کئے، شیخ کے قبل کامعاملہ ملتوی کر ویا، اور خلیفہ وقت کواطلاع دی، اس نے علم دیا شیس قاضی کے یاس لے جاؤ، سے نوری قاضی کے سامنے پیش ہوئے، قاضی نے ال سے عباولمتند طہارت اور نماز كے مماكل يو سے ، شخ نے مماكل بيان كے ، پھر فرمايا :

اس کے بعد ریہ بھی من لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بھے بعد ایسے ہیں جو اللہ کی بات سفتے ہیں، اللہ کی بات سفتے ہیں، اللہ کی بات سفتے ہیں، اللہ کی معیت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی معیت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی معیت میں اور اللہ کے لئے کھاتے ہیں اور اللہ کے لئے

## لباس بينت بي (جل جلاله)

ان کی گفتگو س کر قاضی پر شدید گرید طاری ہو گیا، قاضی نے خلیفہ سے ملاقات کی اوراہے کہا کہ آگرید لوگ ذیریق میں توروئے ذمین پر کوئی مُوحِد نہیں ہے، خلیفہ نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دیاجائے۔

بیان کیاجاتاہے کہ جب ان او گول کو سر قلم کرنے کے لئے لے جایا گیا تو حضرت جنید بھی ان کے ساتھ تھے، انہول نے کہاکہ میں صوفی نہیں ہول، بلحہ میں فقیہہ ہول اور او تور کے مذہب پر ہول، او تور امام شاقعی کے اصحاب میں سے عقے، العض روایات میں ہے کہ خصرت جنید نے فرمایا : میں سفیان توری کے مذہب پر مول، بعض علماء كاخيال ہے كه ميروايت زياده مناسب ہے كيونكه سفيان تورى فقيهم صوفی سے ، زیادہ تے ہیے کہ وہ او تور کے ندمب پر سے ، اس طرح حضرت جنید التلاء سے رہائی یا گئے ، بیان کیا جاتا ہے کہ اس فری اس فنے رہائی کے بعد حضرت جنید کو کماکرتے تھے کہ آپ جارے گروہ میں داخل نہ ہول آپ فقیہہ ہیں ، اور ہم ابتلاء اور فننه کا شکار بیں ایک توری کابیر تواجد اور جلاد کے سامنے اسے آپ کو سر قلم کرنے کیلے پین کرناشدت وجد ، اختیار کے سلب موسلے اور اسپے اوپر قادیہ موسلے کی ما پر تھا،جو کہ جنون کے علم میں ہے،ورنہ توبیرانے قتل میں امداد و نے کے متر اوف ہے ادر ایبا فعل حرام ہے ، کیونکہ اسیخ آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خود کشی کے تھم میں ہے الله تعالى كافرمان ٢٠ : وكَا تُلقُوا بايديكم إلى التهلكة (١٩٥)

"البيخاب كوملاكت مين ندوالو"

ت الع حزه كنو كيل ميل كريكي ، كسى كونه بهار ا

الیا ای ایک دافته حفزت او حزه کاہے جب دہ کنوئیں میں کر کئے ، پھر

النيس ہلاكت كى اس جكہ سے نكالا كيا، حضرت الد حمزہ خراسانی نے بيان كياكہ ايك سال میں ج كرنے كے لئے روانہ ہوا، میں ايك راستے پر جارہا تھاكہ ايك كنوكيں ميں كر كيامير ك نفس نے نقاضا كياكه كى سے مدوطلب كروں ، ميں نے كها: الله كى فتم! میں کسی سے مدد طلب مہیں کروں گا ، بید خیال ابھی پورا مہیں ہوا تھا کہ کو کیں کے پاس ے دو تحق گردے ،ایک نے دوسرے کو کماکہ اوکو کیں کومیز کردیں ، تاکہ اس میں كوئى كرند جائے، وہ كانے لے كرآئے اور انہوں نے كئوئيں كامند بند كر ديا، ميں نے شور میانے کاارادہ کیا، لیکن میں نے اپنے آپ سے کہاکہ میں اس سے فریاد کرول گاجو میری جان سے بھی ذیادہ قریب ہے، چنانچہ میں خاموش رہا، ایک ساعت گرری تھی كه كسي في اكر كنوتين كامنه كلولا ، اور ايناياؤل لاكاديا ، مجصے يول محسوس مواكه وه آمسته اوازیں کہ رہاہے کہ مجھے پکڑنے ، میں نے اسے پکڑلیا، اس نے مجھے باہر نکال دیا، کیا دیکھا ہوں کہ وہ ایک در ندہ ہے، جھے باہر نکال کروہ چلا گیا، ایک نادیدہ ہستی نے کہا "ابو حمزہ اکیابیر بہت ہی عمرہ طریقہ شیں ہے ؟ کہ ہم نے تمہیں ہلاکت کے ذریعے و بلاكت سن فيجات وي"-

يشخ شبى برايك خاص حالت طاري

اسی سلسلے سے متعلق شیخ شیلی کی حالت ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھی موثلہ دی ، ایک نسخ میں ہے تنویو لیجیئی انہوں نے چونااستعال کیا جوبالوں کو صاف کر دیتا ہے ، میر سے نزدیک یہ لفظ ڈیادہ بہتر اور موزوں ہے ، بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ شیلی کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو انہوں نے داڑھی پر چوبالگالیا، جس کی وجہ سے داڑھی کے ماتھ مو نچیس بھی غائب ہو گئیں، لوگوں نے کماکہ بیٹے کی وفات پر انہیں صدمہ ہوا ماتھ مو نچیس بھی غائب ہو گئیں، لوگوں نے کماکہ بیٹے کی وفات پر انہیں صدمہ ہوا ہے ، ان کی اس حالت پر اعتراض کیا گیا، اور کسی نے بھی ان سے تعریب نہیں کی ، کھی

عرصے کے بعد جب واڑھی کے بال آگ کے تولوگوں نے اس سلسلے میں ان ہے سوال کیا، انہوں نے کہا جھے معلوم تھا کہ لوگ میر ہے ہاں آئیں گے ، تعزیت کریں گے اور خود غافل ہونے کے باوجود بھے اللہ تعالیٰ کی یاد ولا ئیں گے ، جھے رسول اللہ علیہ کی محدیث کینے کہ جو شخص غافل ہونے کے باوجود کی کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا تا ہے دہ اللہ تعالیٰ کی لونت متوجہ ہوتی ہے ، اللہ تعالیٰ کی نفریت کرے ، نہ بین نے اپنی واز تھی کی قربانی دے دی تاکہ نہ تو کوئی میر ہے ہاں تعزیت کرے ، نہ عفلت کے باوجود بیجھے اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اور نہ ہی میر کی وجہ سے کوئی نقصان عفلت کے باوجود بیجھے اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اور نہ ہی میر کی وجہ سے کوئی نقصان اللہ عالیٰ کی یاد دلائے اور نہ ہی میر کی وجہ سے کوئی نقصان اللہ علیہ کی ایک کی یاد دلائے اور نہ ہی میر کی وجہ سے کوئی نقصان اللہ علیہ کی ایک کی یاد دلائے اور نہ ہی میر کی وجہ سے کوئی نقصان اللہ علیہ کی کے سے رہنظر ہو گئے۔

تیخ شبی کاریر فعل غلبۂ حال اور سکری شدت کی بیا پر جنون کی ایک قسم تھا ، ان کی نیت آگر چیہ صحیح تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت تھی ، تاہم ایناخلاف شریعت کام کرنا جائز نہیں ہے۔

مال درياميل بيمينك ديا

یہ جی بیان کیا گیا ہے کہ شخص جہا کے خال کو محسوس کر کے مال دریا بیس پینک دیا ، واقعہ بیہ کہ شخص جہا کہ جی جہا کہ میرے ول میں یہ خیال گزرا کہ میں بیسیل ہوں ، میں نے ارادہ کیا کہ آج جھے جو پچھے ملے گادہ سب سے پہلے ملئے والے فقیر کودے دون گا ، اس دن جھے بچاس دینار ال کئے ، میں دہ دینار لے کر لکا ، کیاو بھتا ہوں کہ ایک نابیا فقیر بیٹھا ہے اور تجام اس کامیر مونڈر ہا ہے ، میں نے اس نابیا کو تقیلی پکڑائی کہ ایک نابیا فقیر بیٹھا ہے اور تجام اس کامیر وینار بین ، کھنے رگا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ؟ کودہ کے اس نابیا کو تھیلی جام کودی قواس نے کہا کہ میں نے تمہین نہیں کہا تھا ؟ کہ آس خیل ہو، میں نے دہ تھیلی جام کودی قواس نے کہا کہ میں نے تمہد کیا ہے کہ اس فقیر سے کہ میں خودہ نینار دریائے و جلہ میں چھیک و نے ، اور فقیر سے کہ میں نہیں کودی قواس نے کہا کہ میں نے تمہد کیا ہے کہ اس

کما کہ جو بھی تمہاری عزت کرے گااللہ تعالیٰ اسے ذات میں مبتلا فرمادے گا----مال کادریا میں پھینکنا فضول خرجی اور ناجا کزہے ، یہ فعل ان سے غلیر مال کی بنا پر صادر ہوا جو حکم جنون میں ہے-

ایسے دوسرے کئی واقعات ہیں کہ صوفیہ سے غلبہ وجد کی ما پر ایسے افعال صادر ہوئے جن کا ظاہر، شریعت کے موافق شمیں ہے، جیسے کہ ان کی حکایات سے ظاہر ہے، این جوزی اور ان کے ہم خیال علاء، صوفیہ کے ایسے افعال پر اعتراض کرتے ہیں، اہل علم صوفیہ نے اشیں یہ جواب دیاہے کہ وہ ان افعال میں اصحاب جنون کے حکم میں ہیں، میں نے اس فتم کی کئی چیزیں اسے رسالہ مرج البحرین میں بیان کی

ای قشم ہے وقص وغیرہ ہے مثلاً کیڑوں کا کھاڑنا، سینوں پر ہاتھ مارنا، ذبین پر گر جانا، اور لوٹ بوٹ ہونا، جو مخص کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت کا اراوہ نہ کر ہے اور جو بچھ وہ کر ہے اس کے علاوہ بچھ کرنااس کے بس میں نہ ہو، بلحہ اس سے غیر اختیاری طور پر افعال سر ڈو ہول ، اس کی حرکتیں (رقاصاول کی طرح) منضبط نہ ہوں نووہ معذور ہر افعال سر ڈو ہول ، اس کی حرکتیں (رقاصاول کی طرح) منضبط نہ ہوں نووہ معذور ہے اور معذور برنہ مؤاخذہ ہے اور نہ بی عثاب ہے۔

تعالی دواکر تا ہوں کہ تھے شفاعطا فرمائے، وہ قورت راضی ہوگئی کہ اسے جنت منظور ہے، رسول اللہ علی کا اس عورت کو صبر کرنے اور اس حالت کے بر داشت کرنے کی تلقین کرتا جن شن وہ کہ ہمتہ ہو جاتی تھی اس بات کی دلیل ہے کہ بے اخیتار مختف کا عذر مقبول ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ نی اگر م علی ہے کہ اس کے لئے دعا فرمانی قودہ صحت مند ہوگئی، واللہ تعالی اعلم سے طریقہ بینی تعلیم، منبطوا فقایار نہ ہوئے کا عذر بیش کرنا اور انکار میں تحصب کا ترک کرنا ، او جود یکہ وہ فعل حق خیس ہوئے کا عذر بیش کو افراد سلامتی اور عقائد یک کرنا ، او جود یکہ وہ فعل حق خیس ہوئے کا عذر بیش تحصب ( سختی کا افراد انکار میں تحصب کا ترک کرنا ، او جود یکہ وہ فعل حق خیس ہوئے کا عذر بیش قصب ( سختی کا افتیار کرنا حق کے ذیادہ قریب ، ذیادہ اختیا طاور سلامتی کر مشتمل ہے ۔ و اللہ فعالی اعلیٰ علیٰ ا

قاعدہ ( ۴ مل) صاحب وجداگر وجد کے دوران ایبا مطلب محسوس کرے جواسے علم ، عمل یا حال کا فائدہ دے ، اس کے ساتھ ہی دہ آرام اور لیلنے کی رغبت محسوس کرے آواس کا وجد حقیق اور معنوی ہے ۔ آگراس کی توجہ اشجاد کی موزہ میت اور بخوش آوادی کی طرف ہو تو اس کا وجد طبعی ہے ، خصوصا آگر لاس میں اضطراب اور گری واقع ہو ۔ اوراگر فقط حرکت ہی دیش نظر ہو تو شیطانی ہے ، خصوصا آگراس کے بعد گری واقع شیطانی ہے ، خصوصا آگراس کے بعد اصطراب ہو ۔ اوراگر فقط حرکت ہی دیش نظر ہو تو شیطانی ہے ، خصوصا آگراس کے بعد اصطراب ہو ۔ اوراگر فقط حرکت ہی دیش نظر ہو تو شیطانی ہے ، خصوصا آگراس کے بعد اصطراب ہو ۔ اوراگر فقط حرکت ہی دیش نظر ہو تو شیطانی ہے ، خصوصا کی اس کے دیشر اس کے سبب (ساع) کا ترک کرنا ہر اس کے سبب (ساع) کا ترک کرنا ہر اسلامتی کے طابی دیدار کے لئے ضروری ہے ، ورند اس کے سبب (ساع) کا ترک کرنا ہر اسلامتی کے طابی دیدار کے لئے ضروری ہے ۔

منری بین فران قاعدے مین سیخ اور فاسد حال اور وجد کی علامات اور نشانیال بیان کی اور فاسد حال اور وجد کی علامات اور نشانیال بیان کی بین ، فرمائے بین که اگر: وجد والے کو اس کے وجد میں کوئی ایسا معنی حاصل ہوجو اسے ظاہری اعضاء یا دلون کے اعمال کا فائدہ مند علم اور معرفت و بیا

ابیاحال اور صفت ذے جو سیر وسلوک میں اس کے لئے مقید ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے آرام اور لیٹنے کی طرف میلان محسوس ہو تواس کاوجد حقیقی اور معنوی ہے۔ کیونکہ وه اس وجدے ایے مقصد میں فائدہ حاصل کرتاہے، آگر اس کی توجہ کلام موزول اور الجيمي آوازول كي طرف ہے ادر اسے كوئي ابيا مطلب حاصل نہيں ہو تاجو علم ،عمل يا حال کا فائدہ وے تو رہے ساع اور وجد طبعی ہے۔آواز کی دل سیء عد کی اور باقی حواس کی لذت أفريس چيزون كي طرح طبيعت كواس آواز كاسننا جيمالكتا ہے-اس طرح نغمه اور ترتم روح حیوانی کو متاثر کر جاتا ہے۔ ترتم کی اصل تا غیرروح حیوانی میں ہے سے این عربی فرماتے ہیں کہ نفہ اور ترغم کی اصل اور بالذات تا تیرروح خیوانی میں ہے۔روح انسانی اس سے منزہ ہے، اس کی شان صرف محویت ، استغراق اور علم ومعرفت ہے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے - بعض ارباب ساع ووجدان نے فرمایا کہ مطلب کا ا سمجھنااور اس کااسنباط مربدین کے ساع کا تصدیبے۔ متنی کا ذوق اور وجد تفس آواز سے ہے،اس کی ذات میں حق کی جلوہ کری ہوتی ہے،نہ تو معانی کا فہم اس کی ذات میں جلوہ كر ہوتا ہے اور نہ ہى اشعار اور منظوم كلام سے سمجھا جائے والا مطلب -اور آكر وجدوالا كلام موزول اور آوازى نا غيرس محض حركت يا تاب اس كے علاوہ يہے نيس توبيه وجد شیطانی ہے، بیر حکم اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ماخود ہے

واستَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنهُم بِصَنُوتِك (١١/ ٢١٧)

(شیطان کو فرمایا) اور ڈگرگادے ان میں سے جس کو تو ڈگرگاسکتا ہے اپی آواز سے خصوصا جب سننے والے کو اضطر اب اور جھنجھنا ہث لاحق ہواور جسم میں آگ کا شعلہ سالک جائے (آلمشینہ شین کے بنچے زیر اور ٹون مشدد ، پائی کا پھیکنا اور اس کا بھیر دینا) کیونکہ شیطان انسانوں پر اپنا فر بھینک و بتا ہے ، آگ کے شعلے کا شیطان سے ہونا طاہر کے نکہ شیطان انسانوں پر اپنا فر بھینک و بتا ہے ، آگ کے شعلے کا شیطان سے ہونا طاہر سے ، جب ساع میں بیر معاملہ ہے کہ مجھی اس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے ، مجھی

طبیعت سے ، اور بھی شیطان سے ، تواس کی تحقیق اور فرق کر ناضر وری ہے ، اور اگر فرق نہ ہوسکے (کہ کو نساوجد حقیق ہے اور کو نساطیعی اور شیطانی ؟) اور فرق کرنا ہے بھی مشکل ، تواس کے سبب ، یعنی ساع کا ترک کرنا سلامتی کے طالب ہر دیندار کے لئے اولی اور افضل ہے۔

اگر ساع سے عقل کے مغلوب ہونے کاخطرہ ہو؟

قاعدہ (۲۱) اموال اور عزوں کی طرح عقاول کی حفاظت تھی واجب ہے۔ اسی لئے کہا گیاہے کہ جس شخص کو معلوم ہو کہ بیری عقل ساع سے مغلوب ہو جائے گی اس کے لئے ساع بالانقاق ممنوع ہے، گیڑوں کو پھاڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مال کو ضالع کرناہے، اگرچہ محزم حاضرین کی موافقت میں ہی ایسا کرے، کیونکہ یہ مال کو ضالع کرناہے، اگرچہ محزم حاضرین کی موافقت میں ہی ایسا کرے، ارباب ساع کی مجلس میں اس محقد نہ ہو، اگرچہ وہ عابد و زاہد ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح موساع کا قائل اور اس کا معتقد نہ ہو، اگرچہ وہ عابد و زاہد ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح عاد ف کو بھی الی مجلس میں شامل ہونا جائز نہیں، کیو ککہ اس کا حال ذیادہ کا مل ہے، وہ عارف کو بھی الی مجلس میں شامل ہونا جائز نہیں، کیو ککہ اس کا حال ذیادہ کا مل ہے، وہ شامل ہونا جائز نہیں، کیو ککہ یہ لوگ نا قص میں اور بطام شامل ہونا جائز نہیں اور بطام

ت اید فقیہ ایک بزرگ کا دوست فقا، دوست ہونے کے بادجود اسے محفل سام میں شریک نہیں کرتے ہے ،اور اس کی موجود گی میں ساع نہیں کرتے تھے ،اور فرمائے تھے ساع کا ایک طریقہ ہے لیکن اس محف کے لئے جواس کی معرفت رکھتے ہو، واللہ تعالیٰ اعلی

الرس المرس المرس المال المال المال المال المال المال المال المرساء المرساع المرساع المرساع المرساء المرساع الم مما نعت كي طرف الثارة كياهم، فرمات بين شرع بطور يربيات معلوم مه كد انسان

ير اموال كى حفاظت واجب ہے ، اى طرح الى اور دوسروں كى عزت كى حفاظت واجسب ہے، لہذا عقلول کی حفاظت ڈیادہ واجب اور لازم ہے، کیونکہ دین اور امر و نمی کا دارومدار عقل پرہے،ای سےاللہ تعالی ادر اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ ای لئے کما گیاہے کہ جس مخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی عقل اور سمجھ ساع کی وجہ سے مغلوب ہو جائے گی ،اس کے لئے اصحاب علم و دیانت و تتحفظ کے نزو کیک بالا تفاق ساع ممنوع ہے۔اوربالا خرساع اس کی عقل ،اشیاء کی سمجھ، احكام شرعيد كى مغرفت اور علم كے زوال كاسبب بن جائے گا- بعض لوگ جو كيڑ ہے بھاڑو سے ہیں اس کا مکروہ ہونا بھی اس مسئلے پر متفرع ہے، بھی وقص کی طرح یہ فعل بھی بعض مشائخ سے سر زو ہوجا تاہے توبیہ گزشتہ قاعدے کے تحت داخل ہوگا، کین ر تص اور كيرسد بعارت من فرق كياكياب، كيونكه كيرس بعار نامال كاضائع كرناب بھی ایسا بعل مشار اور اور ان طریفت کی موافقت کے لئے کیا جاتا ہے ، یمال تک كران ميں سے بعض حضرات سے منقول ہے كہ جنب ساع كے دوران سي كاعمامه كر جاسے تودوسرے لوگ بھی ایٹا عمامہ گرادیہ ہیں ،اسی طرح ان کا مجلس ساع میں کھڑ سے جو جانا، میروہ امور ہیں جو ارباب ساع کرتے ہیں، اور احبیں ساع کے آواب میں سے شار کرتے ہیں، اور بیرسب ان کے نزد یک مختلف فید ہے۔

ساع کے آداب میں سے بیہ ہے کہ محفل ساع میں وہ شخص داخل نہ ہوجو ارباب ساع میں دہ شخص داخل نہ ہوجو ارباب ساع میں سے نہ ہوادر جو ساع کا قائل اور معتقد نہ ہو، آگر چہ عابد و زاہد ہو، بلکہ مشاکخ فرماتے ہیں کہ عارف جو مر تبہ و مقام کے لحاظ سے ان سے بلند ہوان میں واخل نہ ہو، اور اس کے پاس ساع کا شغل مناسب نہیں ہے ، اسے معلوم ہوتا ہے کہ معرفت کا مقام ساع سے بلند ہے ، کیونکہ ساع بخلی صفاتی کے مقام میں ہوتا ہے اور منتنی ہو بخلی ذاتی کے مقام میں ہوتا ہے اس سے مستعنی ہے ، ای لئے بھن مشاخ نہیں جو بخلی ذاتی کے مقام میں ہوتا ہے اس سے مستعنی ہے ، ای لئے بھن مشاخ

شاذلیہ فرماتے بیں کہ جب ساع اس کے اہل سے ہوادر اس کی شر الط اور آداب کے ساتھ ہو قدر جدیدتی میں تزل ہے۔ ساتھ ہو قدر جدیدتی میں تزل ہے۔

کل بیان میں عارف کا داخل ہونا جائز نہیں ہے ، اس کی وجہ بیان کرتے جونا جائز نہیں ہے ، اس کی وجہ بیان کرتے جونا جائز نہیں ہوئے جائز از دوق کا فرائے جین کہ عارف کا حال زیادہ تام ، ذیادہ کا مل اور اعلیٰ ہے ، اس کے شامل ہوئے نتیجہ یہ نکلے گا کہ دہ ازباب بیان کی غیبت کرے گا ، کو ذکہ وہ انہیں تا تص ہوئے اور بطاہر خواہش لانس لیجی بیان بین مشغول ہوئے کی بنایر حقیہ جائے گا ، کو ذکہ بنان گرچہ بنی ہر حقیقت ہواور اس بین خواہش افس شامل نہ ہو، لیکن عارف کی نظر میں وہ نا تھی اور کم مرجہ ہے ، اس لئے کہ وہ بطاہر انبود لعب کی صورت ہے ، ان لئے کہ وہ بطاہر انبود لعب کی صورت ہے ، اور سیان کا ایک نام بھی انہو ہے ، ابدا عمن ہے کہ یہ صورت حال اسے غیبت تک پہنچ اور سیان کا ایک نام بو کہ یہ لوگ ، وہ میں مہتلا ہیں ، رہا ارباب سان کا عارف کی غیبت کر ما قودہ اس لئے کہ عارف سان کا عارف سان کا میں مہتلا ہیں ، رہا ارباب سان کا عارف کی غیبت کر ما قودہ اس لئے کہ عارف سان کا میں ، اس طفحل نہیں کرتا ، اور دہ لوگ بیان کر اعتبار سے غیبت تک نومت آھے گی۔ مرب میں میں میں دور اور اس میون کے اعتبار سے غیبت تک نومت آھے گی۔

فی (دردق) نے طریقت میں اپنے شیخ ، مر شدادرا مام کاریہ قول نقل کیا ہے کہ جو سام کا قائل نہیں ہے اسے مجفل سام میں شریک ہونے سے منع کیا جائے ، عارف سے مجلس سام میں داخل نہ ہونے کے بارے میں کوئی قول نقل نہیں کیا، ریہ بات مشائح کی کتابوں میں فرکورہے۔

اشعاري طرف ميلان حصول مشابده سيدبعيد

قاعدہ (۲۰۲۷) عاشقانہ اور مصیح اشعار کا پڑھنا، اشعار کابلند آواز سے بڑھنا، منظوم کلام بن کر طبیعت میں میلان کا بیدا ہوتا مشاہدہ کے خصول سے ادید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال نفس کے قائم ہوئے ہے مانع ہے ، اور اشعار نفس کی پندیدہ
اور قابل ستایش چیز ہیں، جس شخص کے دل پر حق کانور جلوہ گر ہواس میں غیر کا حصہ
باتی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو چیز آئے وہ اس کے نزد یک محمد ہے پانی ہے

زیادہ مر غوب ہوتی ہے ، یک وجہ ہے کہ اُکابر مخقین مثلاً جنید بغدادی اور شخ او محمد
عبد القادر شاذ کی وغیر ہما (رحم مم اللہ تعالیٰ) کا شعری کلام قلیل ہے ، اس سلسلے میں
اکابر صحابہ کرام ان کے مفتد اہیں، کیونکہ اکابر صحابہ دو مر ہے لوگوں کی نسبت اشعار کا
ذیادہ علم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اس جگہ اشعار پیش کیے جمال حقائی میں

زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اس جگہ اشعار پیش کیے جمال حقائی میں

سے کسی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں تھا، آگر شعر میں ضمنا کسی حقیقت کا تذکرہ آبھی
میا تودہ صرف صفی حد تک بحدود تھا۔۔۔۔۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرر : قاموس میں ہے مُغَازِکَهُ النِساءِ عُور تول ہے گفتگو کرنا، اسم ہے غزل پہلے دونوں جرف متخرک ہیں، اَلتَّغَزُّلُ کا معیٰ ہے تکلف، صُر اح ہیں ہ مُغَا ذِکَهُ عُور تول کے ساتھ گفتگو کرنا اور عشق باذی کرنا، اسم غزل ہے، پہلے دونوں جرفوں پر زیر ، اور یہ مصدر بھی ہے ٥ مشہور مقولہ ہے ھُو اَغزَل مِن امر نی امر نی القیس فلال شخص امر نی القیس ہے ہوا غزال اور ہے ، تَغَزَّلُ اس نے غزل میں تکلف کیا، تَغَازِلُوا انہوں نے غزل کے موضوع پر گفتگو کی۔

0 الندب کے کئی معانی ہیں، ان میں سے ایک میت پر رونااور اس کی خوبیال شار کرنا ہے، اسم ہے الند بقہ ، کہا جاتا ہے قد بُد یا آمر فائتد ک یعنی قلال شخص نے قلال کو کسی کام کے لئے بلایا، ابھار ااور متوجہ کیا تواس نے لیگ کسی، انتذب اللّه بلان خوج فی سیلیہ جو شخص اللہ نعالی کے راستے میں انکلا اللہ نعالی کی رحت نے بدت کراس کا استقبال کیا، رجل قدی دال کے سکون کے ساتھ، معمولی حاجت والا

مرد، ظریف اور نجیب (عالی نسب)ان معانی کی مناسبت اس مقام کے ساتھ مخفی ہے، قاموس میں ہے نُدنیة میلے حرف پر پیش،اس کا معنی ہے قصیح،اس معنی کی مناسبت زیادہ ظاہر ہے۔

الله المنادة كى چيز كابليم آواز الدر كركرنا، كمشده چيز كااعلان كرنا، آشا د بلد تحره قلال چيز كا باند كر ديا، آشادت بالمشيني من فلال چيز كا تغارف كروايا، الله يغيي من فلال چيز كا تغارف كروايا، الله جكه بليد آواز المعاركا برحنا مراوع، الى سے تشييد م (بليم آواز سے برحا جا الكام)

التعريج عرج كانصدر ب، ماكل كرناور قائم مونا، عرج عروجا قلال محص کے ترقی کی ،عرب سیلے دولوں حرفوں پر زیر ،اس کا معنی معروف ہے (اللوا ين كوك الشمس سورج كومغرب كي طرف ك جانا يعي اس كامر سددهل جانا، عرج عليد فلال جنس فلال چزير قائم مواعالباشعر كير صفى، خوش اوازى اور أوازك اتار چرهاؤ سے پيدا موسال والاميلان اور جمكاؤ مراد ہے۔ وي كيت بيل كه عاشقانه كلام ، بلند أواز عدا اشعار كاير هنااور كاناال حقيقت ادر محققین کے زردیک کوئی معتبر چیز شیں ہے ،بلحہ مشاہدہ حق کے حاصل ہونے سے دوری کی دیل ہے ، کیونکہ جلال الی ، لاس کے قائم ہونے سے مالع ہے ، اشعار لاس کی مرغوب اور لاکن تعریف اشیاء میں سے بیں ، نفس ان کی طرف رغبت ، میلان اور گری دیسی رکھتا ہے ، جس محص کے دل پر حق کالور اور اس کے مشاہدہ کا سلطان جلوه کر ہواس کے دل میں غیر کا حصہ اس کی طرف میلان اور و مجسی اور اس سے لطف اندور موناباتی میں رہتا، باسے کو معند سے پائی سے جس قدر لذت ماصل موتى يه الله تعالى كا محبت صاحب مشامره ك لي الناست زياده لذيذ موتى يه ال ہے ذاکل بیں موق اور دہ اس کے غیر کی طرف وجہ بیں کر تا۔

عشق میں کوئی میشھاچشمہ نہیں ہے (مگر میر سے لئے اس میں لذیذ تراور یا کیزہ تر صد ہے)

ورمر بالوگوں سے شعر و سخن کاعلم زیادہ رکھتے ہے، کیو نکدہ وہ عرب کے ممتاز فصحاء دومر بالوگوں سے شعر و سخن کاعلم زیادہ رکھتے ہے، کیو نکدہ وہ عرب کے ممتاز فصحاء اور بلغاء ہے، اس لئے انہیں شعر و سخن میں طبح آزمائی کرناچاہیے تھی، لیکن انہوں نے صرف اس جگد اشعار پیش کئے جمال حقائق میں سے کسی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں تھا، بلتد پندو فصار کامیان تھا، جیسے کہ سیدناو مولانا علی مرتقتی رضی اللہ تعالی عند کی طرف اشعار مشاوب ہیں اور کفار کی جمو میں حضرت حسان من شاہت ، حضرت کعب من مالک اور حضرت عبداللہ من رواحہ رضی اللہ تعالی عند کی طرف منسوب ہیں۔ ہم نے سیدنالو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی طرف منسوب ہی طرف منسوب ہیں۔ آشتا قُدُ وَ مَتی بَدَا اَطْرَقْتُ مِن اِجلَالِهِ اِس کی طرف منسوب ہی شعر سناہے :

اللہ جیفہ قبل ہیہ قبل حقیقہ کی طرف منسوب ہی شعر سناہے نی کی خوالیہ انسان کی حقیقہ کیل حقیقہ کی طرف منسوب ہی شعر سناہے کہ میں اس کا مشات ہوں ، جب وہ ظاہر ہوا تو میں نے اس کی

1/1/2

تعظیم کے بیش نظر بمر جھکالیا، خوف کی بنایر ممیں باہمہ ہیبت اور
ان کے جمال کی جفاظت کے لئے "۔
اس مفتگو سے خاہر ہو گیا کہ حضرت علی سمر نضی آرمنی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منظوم و یوان منسوب ہے ، اس پورے دیوان کی نسبت نؤاپ کی طرف صحیح نہیں ہے ،
البتہ اس میں کچھ کلام اقد س آپ کا ہے ، و الله تعالیٰ اعلم۔
البتہ اس میں کچھ کلام اقد س آپ کا ہے ، و الله تعالیٰ اعلم۔

وگولا الشعر بالعُلماء يُزدى لکنت اليوم اَشعَر مِن گيد اگرشعر علاء كے لئے باعث عيب نہ ہوتا توآن مِن لبيد سے بواشاع ہوتا يہ شعر ش ( زرد ق ) كيان كى تائيد كر تا ہے -

حضرت المام اعظم الو عنيفدر حمد الله تعالى كى طرف بدا شعاد منسوب بيل المحب الصالحيين و كست منهم لعل الله يرز فيي صلاحا صرفت العمر في لهو و لعب في ها في آها في آها في آها و " العمر في لهو و لعب في ها في الله يرز في العمر في لهو و لعب في المام المول ، كوك ال بيل سے نبیل منافين (اولياء كرام) سے محبت ركھا مول ، كوك الله تعالى جھے بھى نيكى كى او فيق عطافر مادے مول ، الله تعالى جھے بھى نيكى كى او فيق عطافر مادے ميں عمر المود لعب بيل صرف كردى ، افسوس ، پر افسوس ، پ

لیکن ان اشعاری نسبت امام اعظم کی طرف ثامت نمیں ہے۔ ایک دو سر اشعر ہے

منی نبغت ان الشهن أنفی ینهنه ای ان اداها اس کا چھ منی نین ہے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ رید شعر امام اعظم کا نمیں ہے۔ اللہ تعالی نے جبیب منطقہ کے دربار عرضت کو شعر محوتی کے عب سے پاک رکھا، ارشاد ربائی ہے : و مَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ و مَا يَنْدَعَى لَهُ (١٩٨٧) اور ہم في اسْسِ شعر كمنانه سكھايا اور نہ ہى وہ ال كی شال كے لاكت ہے ، يہ ہمى ارشاد فرمايا : ٥ وَالشّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ٥ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَالْهِ يَهِيمُونَ ٥ وَالْمَاتُةُمُ فِي كُلِّ وَالْهِ يَهِيمُونَ ٥ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَلَى مَالًا يَفْعَلُونَ (٢٢١ / ٢٦ / ٢٢٣) اور شاعرول كى پيروى وَانَّهُم يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ (٢٢١ / ٢٦ / ٢٢ ) اور شاعرول كى پيروى مراه كرتے ہيں ، كيا تو نے شيل ديكا كہ وہ ہروادى ہن سر كروال رہے ہيں اور وہ كھے كہتے ہيں جو كرتے شيل ہيں ----بال يہ كما كيا ہے كہ اس سے قدموم شعر مراه ہے ۔

بعض عارفین نے حقائق و معارف کے بارے میں کھے اشعار کے بین ،اور اس کی تو جیہدوہی ہے جو ہم اس سے پہلے گانے اور اس کی طرف واعی ضرور تول کے بارے میں بیان کر چے ہیں ، یعنی مریدوں کے دل میں باطل کے قالب میں حق کا واضل کرنا وزن کلام کوزیب وزیئت ویتا ہے ،اور ولوں میں ایسے معانی واضل کر ویتا ہے جو نثر واضل شمیں کر سکتی ، عالبا یہ انتعار ان سے غلبے حال کی بنا پر تکلف اور اختیار کے بغیر صادر ہوئے ہیں۔

شیخ (زروق) فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے صرف ایسے مقام میں شعر کا نذکرہ کیا ہے جمال حقائق و معارف میں سے کمی چیز کی طرف اشارہ ممیں تقام بلعہ ببدو نصائح اور معردف گفتگو کا تذکرہ تھا۔ اور اگر ضمنا حقائق کا بیان آبھی گیا تووہ ضمنی حد تک محدودرہا۔

خبردار! الله تعالی کے مواہر شے باطل ہے اور ہر نعمت یقیناز ائل ہونے والی ہے۔
حضرت لبید نے اسلام لانے کے بعد شاعری ترک کر دی تھی ، اور کما
کرتے تھے کہ میر سے نزدیک مور وُبقرہ کایاد کرنا ہر شے سے اعلیٰ اور اتم ہے ، یااس جیسے کلمات کے ، یہ نکتہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجے !
فعل کی جزایا سرز السی نوع سے ہوتی ہے

قاعدہ (۲۸) کی چیزی سزایاس کی تواب اسی نوع کا ہوتا ہے، (الله تعالى قرماتا ب سيجزيهم وصفهم (١١ ٩ ١١) الله تعالى عقريب كافرول كوان ك غلطهانى كى جزاوے كاء أيك جكه فرمايا: جزاء وقاقاً (٨١/ )ان كا اعمال كے موافق جزادے گا۔ (حدیث شریف میں ہے) جس مخص نے زنا کیااس کے اہل سے دنا كياجائے گا-اى كے ساع اور قوالى اختيار كرنے والے كوبير سروادى كى كداس كے بارے میں لوگوں کی تقیر کرنے والی زبائیں کھول دی گئی ہیں،اسے اچھی جزارید دی گئی ك الوك اس كى تعريف كرف يا الكاء وه تعريف اور مدست كرف والول مين كمرارب کا اس سے رہائی میں یا سے گا ، جب تک کہ دہ جس کام میں مصروف ہے اسے چھوڑ ملی ویتا، جیسے کر اللہ تعالیٰ کی سُنت کریمہ جاری ہے، ای قبیلے سے بوسف بن حسين كاواقعه ہے وہ كئے ہيں كر كياالن دے كى مير كيار سے بيل ملامت كى جائے ى ١٤ اى طرح اين الجلاء كى مزاسے كر انهول في الله خواصورت جوان كو پينديدى کی نگاہ سے دیکھا توانمیں قرآن پاک بھلا دیا گیا، کیونکہ ظاہری بینائی دل کی بھیرست کی طرح ---- والله تعالى اعلم

 (زروق) فرماتے ہیں کہ شے کی سر اکی اور اس کا تواب اس کی توع ہے ہوتا ہے، یعنی فعل کی جرااس کی جنس اور توع ہے اور اس کی مثل ہوتی ہے، یعنی او قات یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان ہے اخذ کیاجاتا ہے و جَزاءُ مینّی مشیدہ مینّی مثل پر الی ہے، شیخ نے اس آیت سے استنباط کیا ہے مین جزیدہ و صفقهٔ مین برداری کی مثل پر الی ہے، شیخ نے اس آیت سے استنباط کیا ہے مین جزیدہ و صفقهٔ میں کا مفعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فروں کوان کے فعل کی مثل برداد و صفقهٔ میں کا مملاحمہ ہے۔

وقالوا مَا فِي بُطُونِ هَادِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذَكُورِ نَا وَمُحَرَّ مُ عَلَى الرَّواجِنَا وَانْ يُكُنِّ مَيْنَةً فَهُمْ فِيْدِ شَرْكَاءُ(١٣٩/١)

(کافرول نے کہ اکد جو چھان جانوروں کے پیٹون میں ہے خاص ہارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری بدیوں پر حرام ہے اور آگر مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔

یعنی اس میں مرد اور عور تیل شریک میں ، جب کافروں نے یہ بات کی تو اللہ تعالی المیں ان کے وصف یعنی طال اللہ تعالی المیں ان کے وصف یعنی طال افر ترام قرار و بینے میں اللہ تعالی کی نسبت جموث ہو لئے کی جزاد ہے گا ، چنانچہ جس طرح المرد اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے ان پر بھی اللہ تعالی نے ان پر بھی اللہ اللہ تعالی نے ان پر بھی اللہ اللہ تعالی نے ان پر بھی اللہ قراد ویا تقااللہ تعالی نے ان پر بھی اللہ اللہ تعالی کے در ام اور بھی کو حلال قرمادیا۔

شیخ نے اللہ تعالی کے فرمان جواء و قاقا سے بھی استباط کیا ہے ،آیت کریمہ کا پہلا حصہ بیہ

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتَ مِرْ صَادَا لَ لِلطَّغِينَ مَا بَالِ لَبِينَ فِيهَا أَحَقَابًا 0 لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا 0 إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَّاقًا 0 جَزَاءً وَفَاقاً - (٢١-٢١) بردًا ولا شَرَابًا ٥ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَّاقًا٥ جَزَاءً وَفَاقاً - (٢١-٢١) اس میں کی طرزح کی تھندک کا مزہ نہا ہیں کے اور نہ پھی پینے کو ، مرکھون ان پائی اور دوز خیول کی جاتی ہوئی ہیں ،ان کے اعمال کے موافق جزا۔ "
یعنی انہیں یہ جزاان کے اعمال کے موافق دی جانے گی ، کفر ہے ہوا گاناہ کوئی نہیں اور اگل ہے ہوا گئی ہیں ہے۔
اگل ہے ہوا کوئی عذاب نہیں ، ای طرح تھنجر جلالین بین ہے۔
اگل ہے ہوا کوئی عذاب نہیں ، ای طرح تھنجر جلالین بین ہے۔
اگل ہے ہوا کہ نی عزار معالیہ کے اس فرمان ہے بھی استدلال کیا ہے کہ من زنی با تھلیہ جس نے زنا کیا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا ، کس کے اہل کے ساتھ زنا کیا جائے گا ، کس کے اہل کے ساتھ زنا کیا جائے گا ، کس کے اہل کے ساتھ زنا کی سرزا کیہ ہوئی کہ اس کے اہل ہے زنا کیا جائے گا ، کس کے اہل ہے بھر ت پایا جائے گا ، عنالیا یہ اس محض کے ساتھ زنا کی سرزا کیہ ہوئی کہ اس کے اہل ہے بھر ت پایا جائے گا ، عالیا ہی اس محض کے بارے میں ہوئی کہ اس کے اہل ہے بھر ت پایا جائے گا ، عالیا ہی اس محض کے بارے میں ہوئی کہ اس کے اہل ہے بھر ت پایا جائے گا ، عالیا ہی جائے گا کہ اس کے اہل ہے بھر ت پایل جائے گا ، عالیا گا کے اس کے اہل ہے بھر ت پایل جائے گا ، عالیا گا کے دربان ہیں کہ کہ کے اللہ تعالی کاریہ فرمان ہے ۔

فاد کورنی آدگردل گا" اور حدیث شریف بین ہے کہ آگر میرے نے تھا میر اذکر کیا تو بیل بھی بنیااس کا ذکر کرول گا،اورآگر اس نے جماعت میں میراد کر کیا تو میں اس ہے بہتر بیناعت میں اس کا ذکر کرول گا۔

تی کے اس پر جلوں تفریع ہیں مسئلہ میان کیا ہے کہ اگر کوئی مخص ماع ، قوالی اور نیک فالی کو افتدار کرتا ہے تو اسے سرایہ دی جائے گی کہ اس کے خلاف لوگوں کی دہا نیں کھل جا کیں کہ اور اسے انجی بڑا این کھل جا کیں کہ لوگ اس کی نفر بیٹیں بریں سے قوادہ تعریف کے در میان گھر ارہے گا ، اس سے چھٹکار انہیں پاکٹوں نفر نفید اور بند مسئلہ کر ادرہے گا ، اس سے چھٹکار انہیں پاکٹوں نفر نفید اور بند مسئلہ کی جا کہ وہ اس سے جھٹکار انہیں پاکٹوں کے در میان گھر ارہے گا ، اس سے چھٹکار انہیں پاکٹوں کے در میان گھر ارہے گا ، اس سے چھٹکار انہیں پاکٹوں کے در میان گھر ارہے گا ، اس سے چھٹکار انہیں پاکٹوں کی سنت کر بر جادی ہے۔

یہ گفتگو کی قدر خفاع سے خالی نمیں ہے ، اور اس سے بھی زیادہ مخفی این الجلاء کی مزاہے ، جب انہول نے ایک خوصورت جوان کی پیندیدگی کا در کر کیا تو

النيس قرآن ياك بهلاديا كياء اس اعتبارے كه الكھوں كى بينائى دل كى بھيرت كى طررح ہے، شیخ احمد من بحدی من الجلاء كاواقعدان كے البين بان كے نمطابق بدے كه ميں ایک دن استے استاذ کے ساتھ جارہا تھا، میں نے ایک خوصورت جوان دیکھا، میں نے كمااستاذ الب كى كيارائے ہے ؟ كياالله تعالى اس صورت كوعذاب دے كا ؟ استاذ نے كماكيا تونے اسے ديكھاہے؟ عنقريب تواس كى مراجى ديكھ لے گا،ان الجلاء فرماتے بين اس كے بعد جھے بيس سال تك قران ياك بھولار ہا

بوسف بن حسين كى اسيخ بهم نام سے ملا قات

اس سے بھی زیادہ مخفی یوسف بن الحسین در ان کی حکایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد او سے یوسف بن الحسین راذی کی زیارت اوران کی خدمت میں سلام پیش کرنے کاارادہ کیا،جب میں زے (ابران) پہنچا توان کے بارے میں لوگول ے دریافت کرنے لگا، جس سے بھی میں نے یو چھااس نے بی کماکہ تم اس زندیق کے پاس جاکر کیا کرو کے جانہوں نے میر اول انتانک کردیا کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ والیس جلاجاؤل، پھر میں نے اسپے دل میں سوجا کہ میں نے اتناطویل سفر مطے کیا ہے ، م از كم الهين ديم تولول ، يو چھتے يو چھتے بين ان كے ياس ايك مسجد ميں يہنج كيا، وہ محراب میں بیٹھے ہوئے متھے ان کے سامنے ایک سخص قرآن پاک ہاتھوں میں لئے بیٹھا عادر تن الدس كررب عظم مين نے ديكاكم تن برے خوصورت بين، ال كاچره اور داڑھی بھی خوبھورت ہے ، میں نے سلام عرض کیا تووہ میری طرف متوجہ ہو سکتے ،اور فرمایا: کمال سے آئے ہو؟ میں نے کما بغداد سے، فرمایا: آئے کا مقصد ؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہون، فرمایا: تم پھھ کاام سناسكتے ہو؟ ميں نے عرض كيا جي بال، فرمايا: سناؤ، ميں نے بيدا شعار سنائے:

رأيتك تبنى دَائِمًا فِي قَطِيعَتِي وَلُوكُنْتَ ذَا حَزْم لَهَادُمْتَ مَا تَبْنِي كَا نِي بَكُمْ وَ اللَّيْتُ أَفْضَلُ قُولِكُمْ اللَّالَيْتَنَا كُنَّا اِذِاللَّيْتُ لَا تُغْنِي ملامیں نے تمہیں دیکھاہے کہ تم میری جدائی کے لئے بمیشہ دیوار تغییر کرتے رہتے ہو، اگر تم احتیاط والے ہوتے تواس دیوار کو گراد ہے۔ الله الما المراسي من المول اور تمهاري بهترين بات ليت ركاش كه اليا موتا) ہے، کاش کہ ہم ایک ساتھ ہوتے، کیونکہ کیت کالفظ فائدہ نہیں دیتا۔ الوسف دراج كمن بين كري في فران ياك بمدكر ديااور زار و قطار روي کے بہال تک کہ ان کی داڑھی اور کیڑے بھیک سے ،ان کی گربیدوزاری کی زیادتی کی،نا ير بحصال پر مم آنے لگا، پھر كئے اللے بينے اللم الل زے كواس با بر ما مت كرتے مو ؟ كم وه كتے بين يوسف زنديق ہے، ميں صحب حران پاک كى تلاوت كرر بابول، ميرى المحول سے ايك أسوتك نبيل ميكا، اور الن دوشغر دل سے محصر قيامت كرر كى ہے۔ بیرواقعداحیاء العلوم میں بیان کیا گیاہے (ج ۲ ص ۱۰ س) میں گے بیہ قاعدہ صرف اس عجیب قصے کے لئے نقل کیاہے ، اور اس میں دو

0- نظر ظاہر میں یہ احمد معلوم ہوتا ہے کہ قران پاک سننے سے وجد کیون حاصل میں ہوتا ہے ، اہام غزالی نے گا اسی حکایات نقل کی بیل جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گا ادباب قلوب پر قرآن پاک سننے حکایات نقل کی بیل جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گا ادباب قلوب پر قرآن پاک سننے سے وجد ظاری ہوگیا ، یہ حکایات نقل کر نے کے بعد انہوں نے ہی سوال اٹھایا ہے قوالی سے وجد ہوتا ہے ، قرآن پاک سے کیول نہیں ؟ قوالی سے وجد ہوتا ہے ، قرآن پاک سے کیول نہیں ؟

تو کیاہ جہ ؟ کہ صوفیہ قوالوں ہے منظوم کلام سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں، قار ایول سے قرآن کر یم سننے کے لئے اکٹھے نہیں ہوتے ، ان کا اجتماع اور تواجد قار بول کے حلقوں میں ہونا چاہیے ، نہ کہ قوالول کے گرد، نیز ہر اجتماع اور ہرد عوت میں قاری کو ملانا چاہیے ، نہ کہ قوالول کے گرد، نیز ہر اجتماع اور ہرد عوت میں قاری کو بلانا چاہیے ، نہ کہ قوال کو، کیونکہ اللہ تعالی کا کلام قوالی سے بہر حال افضل ہے۔

جواب

الم غزالی نے اس سوال کاجواب یہ دیا کہ قرآن یاک کی نسبت قوالی وجد کو زیادہ ابھارتی ہے ، اس کی انہول نے گئ وجوہ بیان کیں ، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کر یم کی تمام آیات سننے والے کے حال کے مناسب شیں ہو تیں ، ہر سننے والانہ توان کے سبجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور نہ بی انہیں اپنے حال پر چیال کر سکتا ہے ، جس شخص پر غم یا شوق یا ندامت کا غلبہ ہو ، اس کے حال کے مناسب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کیے ہوگا؟ یُوصیدگم اللّه فی آو لَادِ کُم لِلذّ کُو مِثلُ حَظِ الاُنفین (۱۱۸۳) اللہ تماری اولاد کے ہارے میں تنہیں تھم دیتا ہے ، بیٹے کے لیے دو بیٹوں کے برابر حصہ ہے ،

اور الله تعالى كاريه قربان : واللذين يَرمُون المُحصنات (٣/٢٣) اورجوياك دامن عور تولير تهمت لگائيس

اسی طرح کی دوسری آیات جن میں میراث، طلاق اور حدود وغیرہ کاذکرہے۔
دل کووہ چیز حرکت ویتی ہے جو اس کے حسب حال ہو، شعراء نے دلول کے احوال بیان کرنے کے لئے ہی اشعار کے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے کلام سے حال دل سمجھنے کے لئے تمی اشعار کے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے کلام سے حال دل سمجھنے کے لئے کئی تکلف کی ضرورت مہیں ہوتی، ہال جس پر زبر دست حال عالیہ ہوجا ہے اور اس کے دل میں اس حال کے ماسواکی شخوایش ندرہ جائے ، اس کے غالب ہوجا ہے اور اس کے دل میں اس حال کے ماسواکی شخوایش ندرہ جائے ، اس کے غالب ہوجا سے اور اس کے دل میں اس حال کے ماسواکی شخوایش ندرہ جائے ، اس کے

ساتھ بىاس ميں بيدار مغزى اور روش ذكاوت ہوجس كى بناير وہ الفاظ سے بعيد معانى بھی سمجھ سکتا ہو،ایسے تحص کوہر کلام کے سنے سے وجد حاصل ہوجاتا ہے شعر کے بغیر بھی موزوں کام نفس انسانی میں اثر کر تاہے ، اچھی آواز سے يراها جائے والا موزول كلام (شعر) اس كلام كى طرح تهيں ہے جووزن شعرى سے خالی ہواگر چہ اچھی آواز سے پڑھا جائے، موزول شعر کی تا غیر نفوس میں ان راکول کی بدولت مخلف ہوتی ہے جنہیں طرق اور استانات کما جاتا ہے، النار اگول کا اختلاف اس طرح ہوتاہے کہ مقصور کو مدود اور مدود کو مقصور بنادیا جاتاہے (الف مقصورہ کی جكه مدوده الے اے بیل باہر عکس) كلمات كے در ميان وقف كيا جاتا ہے ، بعض كلمات كودوسرك كلمات سے جدا كرديا جاتا ہے يا ملاديا جاتا ہے ، بيد تصرف شعر ميں تو جائز ہے، قرآن پاک میں جائز نہیں ہے، بیض او قات قوال ایباشعر پر هتاہے جو سننے والے کے حال کے موافق نہیں ہوتا، وہ اسے ناپیند کرتاہے اور اسے روک دیتاہے، قرآن پاک میں بیانداز جائز سیں ہے

پھر امام غزائی نے یوسف بن حسین رازی کاداقعہ بیان کر کے فرمایا کہ جب دن اللہ تفائی کی محبت میں جل رہے ہوں تو قرآن پاک کی تلادت ہے ان میں دہ بیجان پیدا نہیں ہو تاجو اشعار نے پیدا ہو تاہ ،اس کی دجہ بیہ ہوتی ہے کہ شعر ایک خاص دن پر ہو تاہے ادر دہ انسانی طبعت ہے بھی مناسبت رکھتا ہے ، امام غزائی کا منطالب کے بیان کرنے اور مقاصد کو منطبط طور پر بیان کرنے میں جو طریقہ ہے اس منطالب کے بیان کرنے اور مقاصد کو منطرعے میان کیا ہے کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ کے مطابق ان دجرہ کو اس شریح واسطے میان کیا ہے کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ منظل کی اس غزائی کے جو اے بر رد

عارف بالله الشيخ الأمام احمد بن إراقيم واسطى أسيخ رساله فقر محرى بيس

فرماتے ہیں کہ فقر محری والول کی علامت سیے کہ وہ جب قرآن یاک سنتے ہیں تو خوشی کے ساتھ اس کی طرف ماکل ہوتے ہیں اور متکلم جل شانہ اس کام کے ذریعے ان کے دلول پر اپنی صفات مقدسہ کی مجلی فرماتاہے، تیخ واسطی فرماتے ہیں تعجب ہے اس تخص پر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعویٰ کرتاہے ، اس کے دل کو محبوب کا کا ام سننے سے وجد شیں ہوتا، قصائد اور تالیوں کی آواز س کراس کادل وجد میں آجاتا ہے ، جبکہ الله عرقة و جَلَّ كے تحیین کے لئے قرآن یاك كاستاان کے سینوں كی شفاء اور اسرار (لطائف) کی راحت ہے ، مشکلم جل شانہ اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے اور ارباب محبت اس کے کام ، امر ، منی ، وعدے ، وعید ، فقص ، خبرون ، تقیمحتول اور اطلاعات میں اس کا مشاہرہ کرتے ہیں، توان کے دل جُوف اللی کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، شوق یا محبت کی بنا بران کی روحیں کشش محسوس کرتی ہیں ،ان کے نفوس کی صفات ماند پڑ جاتی ہیں مشکلم کی عظمت ان کے نفوس پر چھا جاتی ہے ، اور اس کی رحمت ، الطاف ، جلال اور انعام کے مشاہدے کی بنایر ان کے دلول کو محبت کے ذریعے میں کی سے۔ الشخ واسطى فرماتے ہیں کہ تواس شخص (امام غزالی) کی بات نہ سن جو کہتا ہے کہ قرآن پاک انسانی طبیعتوں کے مناسب مہیں ہے ،اس کے سننے سے وجد حاصل نہیں ہوتا، اور شعر انسانی طبائع کے مناسب ہے اس کئے شعر سے دل میں رفت پیدا موجاتی ہے، کیونکہ نیر کام فاسر ہے اور اس کی چھے حقیقت جیس ہے، بیراس کی کے شعر صرف البيخاوزان كيدوكت طبيعتول كوخركت نهيس ديتا، خصوصا جب الحيمي آواز والارشت ،رہاوی وغیر ہما (راکون) سے گائے، اس کیساتھ تالی بجاتا بھی شامل ہو، اور وہان رقص کرنے والے بھی ہوں ،الی صورت حال پول اور خیاریایوں کو طبعی اور جملی تقاضے کے تحت تھر کئے پر مجبور کردیت ہے ،نہ کہ ایمان اور یقین کے تقاضے کی بنایر ، ریم اہل یقین ، محابۂ کرام اور ان کے بعد آنے والے اور احسان واخلاص میں ان کی

پیردی کرنے والے تو قرآن پاک ان کے دلول میں چھے ہوئے یقین کو جرکت دیا ہے تو ان کے دلول کا خرص ہونا اور بالول کا تو ان کی جلدول کا خرص ہونا اور بالول کا کھڑے ہو جانا یقین اور معرفت کی بنایر ہاس اے کھڑے ہو جانا یقین اور معرفت کی بنایر ہاس بات کو انہیں طرح سمجھ لیجئے اور پہچان کیجئے!

الله تعالى فرمايا

اَللهُ نَزَّلُ آحْسَنَ الْحَدِیْثِ کِتَابًا مُتَسَابِها مَّفَانِی تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ وُ اللهِ (۲۳/۳۹)
اللّذِینَ یَحْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِیْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللی ذِکْرِ اللّهِ (۲۳/۳۹)
"اللّذی بهترین کام اتادالی کتاب که اول تاآخر ایک سی ، دو ہر بے
میان والی اس سے ان لوگوں کی جلدوں پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے
دب سے ڈرتے ہیں بھر ان کی کھالیں اور دل فرم ہوجاتے ہیں اللہ کی یاد

الله تعالیٰ تم پر رخم فرمائے ، امیات (اشعاد) کاسنا چھوڑ دو ، آیات کاسنا الزم
پکڑو ، آگر تہیں قرآن پاک بین دلچینی نہ ہو تو اپنے آپ کو شکلم جل شانہ کی معرفت ہے وہ انسان الله تعالیٰ کی معرفت زیادہ رکھتا ہے وہ
کم نفیب ہونے کی تہمت لگاؤ ، کیونکہ جو انسان الله تعالیٰ کی معرفت زیادہ حضوں اس کا کلام سنتا
اس کا کلام سنتے و فت زیادہ خشوع کا حال ہو تا ہے ، اس لئے کہ وہ اس ذات کا کلام سنتا
ہے ، جے وہ بچانتا ہے ، الله تعالیٰ کی معرفت نمیں رکھتا ، قرآن پاک س کر وجہ محسوس
کر تا ہے ، کیونکہ وہ الله تعالیٰ کی معرفت نمیں رکھتا ، قرآن پاک س کر وجہ محسوس
منین کر تا ، اس لئے کہ وہ ضاحب قرآن کی معرفت نمیں رکھتا ، لہذا جب تم ساع کا
انہتمام کر و قو الله تعالیٰ سے ڈر نے والے ، اچھی آواذ والے قاری کو ہلاؤ ، اور اپنے
انہتمام کرو قو الله تعالیٰ سے ڈر نے والے ، اچھی آواذ والے قاری کو ہلاؤ ، اور اپنے
نی اگر م علیہ کے محابہ کرام کی آواذوں کی مشابہت اعتبار کرو۔

٥-اس بات كار از معلوم منيل يه كذاربات ساع الساع الميار كيول سنة بي ؟ جن بين

عبازی محبوباؤل مثلا سلمی ، کیلی اور سموری اور ان کی صفات ، حرکات و سکنات کانذکره ہوتا ہے ، عالم مجازی جاری ہونے والے مجازی محبت کے طریقول مثلا نازواداکا بیان ہوتا ہے جنہیں فار بی میں نازو کرشمہ کما جاتا ہے ، مردول اور عور تول کے در میان ہونے والے مکالموں کاذکر ہوتا ہے ، سننے والے النا مور سے لطف اندوز ہوتے ہیں الن کے سننے سے انہیں ایسے حالات حاصل ہوتے ہیں جنہیں ذکی کر عقلیں جرالن رہ جاتی ہیں ، وہ لوگ ان امور کو اللہ تعالی کی صفات پر محمول کرتے ہیں ، حالا تکہ اس میں واضح ہے اوبی ہے ، جیسے کہ مخفی نہیں۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے شخ ابو سعید خزار کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا نہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اپنے دربار میں حاضر کیااور فرمایا:
"نو میری صفت کو کیلی اور سمعدای پر محمول کر تاہے ؟ میں نے تخفے ایسے مقام میں و یکھا ہے جس میں تو صرف میر اارادہ زکھتا تھا ،اگر ایسانہ ہو تا تو میں تخفے عذاب دیتااور تیرے ساتھ وہ معاملہ کر تاجو چاہتا"۔

ایک اور چیز جو انہیں ایسے سائے سے لاتی ہوتی ہے جے وہ پچانے ہیں اسے بھی اور قات ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ایساگرید ، بے قراری اور تغیر طاری ہوتا ہے جو باعث تنجب و چیر سے ہوتا ہے ، کیا بیاس خثیت ، لرزہ اور خشوع کی طرح ہوتا ہے ؟ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے الن ارشادات ہیں اشارہ کیا گیا ہے اللہ ین مہم فیی صلاتھم خاشیعون (۳۲/۲) جواٹی نماز ہیں گر گراتے ہیں ، اللہ ین مربایا: وینحشون ربھم بالغیب (۱۲ اس ۱۲) اور این نادیدہ رب سے ڈرتے ہیں کہیں فربایا: وینحشون ربھم بالغیب (۱۲ اس ۱۲) اور این نادیدہ رب سے ڈرتے ہیں کہیں فربایا ہے تقشعر مین کہ کے اللہ کو سے جواتے جوا ہے در سے ہیں الن لوگوں کی جلدوں کے بال کو سے ہوجاتے جوا ہے در سے شرب سے ڈرتے ہیں یا یہ کوئی دوسری چیز ہے جوا ہے در سے ہیں ہوجاتے جوا ہے در سے ہیں الن کوئی دوسری چیز ہے جوا ہے دوسری چیز ہے۔

كافرول كى ايك قوم جنيس بيشنو كهاجا تائے، ان كے بال ساع ، رقص اور الیے حالات بیں جن کے ذریعے شیطان انہیں گر اہ کر تاہے ، یہ لوگ کر ش کے معتقد ہیں ، اس کا بیہ حال تھا کہ شہر میں دہی چینے کے لئے آنے والی عور توں کے پیچھے پھر تا تھا،ان سے عشق لرا تا تھا نہیں بہلاتا پھلاتا تھااور ان کے ساتھ کھیلاتھا، بداور اس کے اس جیسے ویکر حالات ژند نامی کتاب میں بصورت اشعار بیان کئے گئے ہیں۔ ہمارے علاقے کے صوفیہ کا مخصوص ٹولہ کرش کے ساتھ عشق کی صد تک محبت کرتاہے ، اس کے افعال واطوار سے دوق و شوق اور عقیدت کے ساتھ اطف اندوز ہوتا ہے، سال تک کہ میں نے ان میں سے ایک مخص سے جس کے ول میں اس متم کی کیفیت یائی جاتی تھی سناکہ اگر اللہ تعالی جھے سمولت عطافر مادے تو عیل متھرا (ہندوول کے مقدس مقام) کے علاوہ کمیں قیام نہ کروں ، یہ ایبالولہ ہے جس يرشيطان عالب آجا ہے اور اس فے احمیل الله تعالی کی یاد بھلادی ہے۔ لیکن محفقین صوفیہ دومر ہے لوگ ہیں ، انہوں نے کہاہے کہ ساع نہ تو بالذات تصوف میں ہے ہے نہ بالعرض ، بیر فلاسفہ کے معمول سے ماخوذ ہے ، جیسے ک اس بحث كى ابتداميل كرراء بم دنياو آخرت ميل الله نعالى سے عافيت كى د عاكرتى بيل، الله تعالى اليخ حبيب محمد مصطفى عليه اورآب كى تمام آل اور صحابة كرام پرر حمتين نازل

|                                       | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | •                                     |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                       | •                                     |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e e                                     |                                       | •                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • -                                     | 2.1                                   |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | * . Y                                 | 第二 キースイン                                  |
|                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                       |                                           |
|                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                       | <u> </u>                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                       |                                           |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                       | · .                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '                                       |                                       |                                           |
|                                       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | * .                                   | **                                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       | * * *                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                       |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       |                                       |                                           |
|                                       | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 1                                     |                                           |
|                                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. C                                    |                                       | The second second                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 4                                     |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       | *                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       | 7.1                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programme and the second                |                                       |                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fr. House                               |                                       | 5. S. |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | •                                     |                                           |
|                                       | Maria Caranta |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       | ,                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                       | 4                                         |
|                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , Ta                                    |                                       | 7                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 4                                     | The second second                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       |                                       | •                                         |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                       |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                                         |
| *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | . 1                                   |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | •                                     |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                                      |                                       | en e  |
|                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | •                                     |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       | . ·                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | •                                     | •                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . **                                    |                                       | •                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M                                       | ,                                     | •                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | <b>1</b> € 1                          | •                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                                       | •                                     | •                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       |                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • *                                     |                                       | • .                                       |

## دوسری فتم

فقہ ، فقهاء ، ایمنہ اربعہ کے احوال اور ویگر متعلقہ امور رسول اللہ علی عجب کی برکت ہے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عظم کے باطن کے نور ایمان ہے منور ہونے ، صفت یقین کے سبب عقیدے کی صفائی، کتاب و سنت کے انوار کی ضیاء پاٹی ، و حی و تنزیل کے مواقع کے مشاہدے ، رسول اللہ علی ہے مواقع کے مشاہدے ، رسول اللہ علی ہے مواقع کے مشاہدے ، رسول اللہ علی ہے انوار کی میں وات قیاس اور اجتماد ہے بیاز تھے ، رسول اللہ علی اللہ علی کی رجوع کرنے کی بدولت قیاس اور اجتماد ہے بیاز تھے ، رسول اللہ علی کی رحلت کے بعد ان میں صرف چند مسائل میں اختلاف ہوا۔

ان بین سے ہر ایک شر، جوش یا چھوٹی شرکی مائند تھا، مروی ہے کہ وہ کا لابخاذات شے (ہمزے کے بیچ ذیر، اس کے بعد نقط والی خاء مخفف، اس کے بعد الف، پھر نقطے والاذال پھر الف اور آخر بین تاء، ابخاذہ کی جمع ، اس کا معنی ہے جو بڑی صحابہ کرام ہر وقت نی آرم علی کے خد مت بیں جمع بھی شیں ہوتے ہے، نی آرم علی کے خد مت بیں جمع بھی شیں ہوتے ہے، نی آرم علی کے خد مت بیں جمع بھی شیں ہوتے ہے، نی اگر م علی کا فر من شرم میں فرائض دواجبات کی طرح ہمیں اگر م علی کا فر من شرم وجائے، یہ امت پر آپ کی طرح ہمیشہ ایک طری سے ہمیشہ ایک طری خواب کے ، یہ امت پر آپ کی مائی شفقت اور رخت کی وسعت کی مائی تھی آپ جس عمل پر موافق میں ہر صحابی نے وہ بی بھی اکثر اس کے واجب ہونے کے بارے بین وی باذل ہوجاتی تھی، ہر صحابی نے وہ بی بھی روایت کیا جس کا ان بین اختلاف واقع ہوا، یہ اختلاف اجتماد کی با روایت کی بایر تھا، ہر محالی نے اپنے علم کا اظمار کیا اور احاد بیث بیان کرتے پر شین بلکہ روایت کی بایر تھا، ہر محالی نے اپنے علم کا اظمار کیا اور احاد بیث بیان کرتے وقت بیر خیال شین کیا کہ وہ دوایت کی بایک دوایت کی بایک دوایت کی بایک دودو برے صحاح کیا جاتا گھار کیا اور احاد بیث بیان کی دوت بیر خیال شین کیا کہ وہ دوایت کی بایک دوایت کی بایک دوایت کی بایک دودو برے صحاح بیت موافق بین بی خالف۔

چرجب محالبة كرام مختلف فنرول اور علاقول ميں سميل محمد توان ك

ساتھ ایک ایک جماعت واستہ ہوگئ، جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا، ان کو تابعین کما جاتا ہے، ان میں عربی بھی تھے اور بجمی بھی، زیادہ تعداد عجمیوں کی تھی، اللہ تعالی کے فرمان: و آخرین منھم لَمَّا یَلحقُوا بھم (۲۲۲ ۳)

(اور ان میں سے بچھ دوسر ہے جوان کے ساتھ ابھی لاحق نہیں ہوئے)

سے میں تابعین ہی مراد ہیں،ان میں اجتماد اور قیاس عام ہوا-

پھر ایک دوسری جماعت آئی، جس نے تابعین کا ذمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا، انہیں نیج تابعین کرنا جاتا ہے ، یہ تنین دور امت مسلمہ کے بہترین دور ہیں ، کیونکہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا: بہترین دور ، ہمار ادور ہے جس میں ہم ہیں ، پھر ان کے ساتھ متصل ، یعنی صحابۂ کرام اور نیج تابعین ، اللہ تعالی کے ساتھ متصل ، یعنی صحابۂ کرام اور نیج تابعین ، اللہ تعالی کا یہ فرمان ان سب کوشا مل ہے ۔

والسّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحسَانِ وَالنَّالِينَ النَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ (٩/ ١٠٠)

''اور اگلے پہلے مهاجرین اور انصار میں سے اور وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ''۔ و نیامیں صرف چار ایم کہ کے پیروکار باقی رہے

نیج تابعین کے دور میں حوادث دواقعات اور مسائل بحثرت پیدا ہوئے،
اجتهادی کشرت ہوئی، احادیث اور مسائل فقصیہ میں اختلاف عام ہوا، اس وقت مشہور
چاراماموں کے علاوہ بہت سے مجتمدین منے، لیکن مشرق و مغرب میں چاراماموں کے
پیروکار ہی باتی رہے، مغرب کے تمام لوگ مالکی ہیں، ان میں کوئی بھی غیر مالکی نہیں
سے، ردم، مادراء النہراور ہندوستان کے تمام باشندے حنی ہیں، ان میں کوئی بھی غیر

و حفی شیں ہے، دوسرے ممالک میں شافعیہ اور حنابلہ ملے جلے ہیں، البتہ شافعیہ ک اکثریت ہے۔

صحابه اور تابعین کی مجائے اتمہ کی تقلید کیوں؟

شیخ عالم عامل ، قیم فاروق ، مغرب کے متافرین مشائخ اور علماء میں سے سیدی احمد ذرّوق (شارح بخاری) فرماتے ہیں :

"اقتداء صرف معقوم مستی کی کی جائے گی، کیونکہ اس مستی سے خطا منتی ہے ، بیاس شخصیت کی پیروی کی جائے گی جس کی فضیلت کی گواہی معقوم مستی نے دی ہے ، کیونکہ عادل جس کی صفائی دے وہ بھی عادل ہے ، نبی اکر معلیق نے گواہی دی ہے کہ بہترین دور ہمارادور ہے ، چھران لوگوں کا جوان کے ساتھ متصل بیں ، پھران لوگوں کا جو دو سرے دور سے متصل بیں ، لہذا ان تین ادوار کے حضرات کی فضیلت بالتر تبیب ثابت ہوگئی ، اور ان کی افترالازم ہوگی

الین صحابہ کرام مختف علاقول میں بھر گئے ، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس علم تھا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کے پاس مان کا علم ہو اور دوسر سے کے پاس منسوخ کا الیک کے پاس منسوخ کا الیک کے پاس مطلق تھم کا علم ہو دوسر سے کے پاس مقید کا الیک کے پاس منسوخ کا الیک کے پاس مطلق تھم کا علم ہو دوسر سے کے پاس مطلق اس لئے ان پاس عام تھم ہو اور دوسر سے کے پاس شاص ہوا ، کیو کلہ انہوں نے متفرق کو جمع کیا ، اور اس کے بعد والوں کی طرف رجوع لائم ہوا ، کیو کلہ انہوں نے متفرق کو جمع کیا ، اور اس وفت پائی جانے والی روایات کو منفیط کیا ، لیکن اس دور کے اہل علم نے بھی فقہی ساکل وفت پائی جانے والی روایات کو منفیط کیا ، لیکن اس دور کے اہل علم نے بھی فقہی ساکل کا اخاطہ نہیں کیا آ بھن ساگل ان سے بھی رہ گئے ، اس لئے تیسرا انتقال (اصاغر کا اخاطہ نہیں کیا آ بھن ساگل ان سے بھی رہ گئے ، اس لئے تیسرا انتقال (اصاغر تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کے تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کو تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کے تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کے تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کے تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کے تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کے تابعین کی طرف ) لائر م ہوا ، کیو نکہ ایس طبقہ کے علماء نے احادیث کے تابعی کی طرف کا احتاج کی تابعی کی طرف کی لائر م بھوا ، کیو نکہ ایس کی تابعین کی طرف کا لائر م

جمع اور ضبط کاکام کیا اور فقہی ہے سے حاصل کی ، اس طبقے میں حفظ، ضبط اور فقاہت کی شمیل ہوگئی، اس لئے کسی شخص کے لئے ان کے استباط کر دہ احکام پر عمل کے سوا چارہ نہیں رہا اور ان کے بیان کر دہ اور مصد قبہ اصول کے قبول نہ کرنے کی گنجائیں نہ رہی ، ہر دور کی طرح اس تیسرے دور میں علم و فضل اور تقویٰ میں شرہ آفاق ائم ہم ہوئے ہیں، مثل کہ فقہ میں انام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام (الوضیف) نعمان بن ثابت ، کہ تصوف میں جنید بغد اوی، معروف کرخی اور بشر حافی ، کہ تصوف اور عقا کہ میں حارث محاسی ، صفات کے ثابت کرنے ہیں انہوں نے سب سے پہلے .

اور عقا کہ میں حارث محاسی ، صفات کے ثابت کرنے ہیں انہوں نے سب سے پہلے .

میں (شیخ محق ) کمتا ہوں کہ شیخ (زروق) نے اپنے کلام میں جانب تضوف کی رعابیت کی انہوں نے اپنی کتاب "قواعد کی رعابیت کی ہے اور فقد و تصوف کو جمع کیا ہے جینے کہ انہوں نے اپنی کتاب "قواعد الطویقة فی المجمع بین الشریعة والمحقیقة " میں بیال کیا ، اور ہمارے اس رسالے (تخصیل العرف) کی پہلی فتم میں اس کا نذکرہ ہوا۔

شیخ نصر الله شیرانی مهاجر کی الله تعالی کے صادق بی ول میں سے ہے ،

سید شیخ عبدالوہاب متق ان کے بارے میں فرمایا کرتے ہے کہ وہ رہائی شخصیت ہیں ،

ہم نے اپنی کتاب ذادالمتقین میں ان کے احوال بیان کئے ہیں ، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو معارف اور حقائق شیخ الا یزید بسطای اور جنید بغد ادی کو حاصل تھے ،شر بیت اور اس بغد ادی کو حاصل تھے ،شر بیت اور اس کے علاوہ تھا ، ان کا مقصد یہ تھا کہ فقہ کے انکہ "فقہ اور تصوف می دونوں کے دنوں سے متصف اور دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہے کہ انکہ تصوف بھی دونوں کے جامع بتھے ، انصاف یہ ہو گا اور انکہ تصوف بھی کے جامع بتھے ، انصاف ہے ، کو کلہ تھا کہ انکہ تھا کہ انکہ انسارہ فرمایا ہے ، کیونکہ تصوف کا غلبہ تھا کہ واللہ تقالی اعلم انام اعظم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے ، کیونکہ تصوف کا غلبہ تھا کہ ان ان کا مقام نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے ، کیونکہ تصوف کا غلبہ تھا کہ انسانہ تھا کی ان کو تھا کہ انسانہ کی تھا کہ انسانہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے انسانہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے انسانہ کونکہ کونکل کونکل کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونک

انہوں نے فقہ کی تعریف کی ہے کہ نفس کاان اشیاء کو پہچانناجو اس کے لئے مفید اور مفتر ہے۔خوب چھی طرح ذہن نشین کر لیجئے ،اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔ امام اعظم مقدم یا امام مالک ؟

تُنْ (زروق) نے اپنے فدہب اور عقیدے کی رعابیت کرتے ہوئے ائر کہ فقہ کا تذکرہ تر تیب فدکور کے مطابق کیا ہے ، کیونکہ وہ مغرب کے رہنے والے اور مالکی تنے ، (اس لئے انہوں نے سب سے پہلے امام مالک کا پھر امام شافعی اور امام احمد کاذکر کیا ہے ، کیونکہ) امام شافعی کے شاگر دیوں ، ان ہے ، کیونکہ) امام شافعی کے شاگر دیوں ، ان کے بعد امام اور حقیقہ کاذکر کیا ہے جن کانام نعمان ہے۔

عارف محقق الانسان الكامل كے مصنف، امام عادف باللہ، في عبد الكريم

صبلی قادری ایل کتاب قاب قوسین و ملتقی الناموسین فی معرفه قدر النبی و کیفیه آلام می معرفه قدر النبی و کیفیه آلام میلی که بی اگرم میلی کی بارگاه اقدس کی بارگاه اقدس کے بہاتھ تعلق کی دو قسمیں ہیں۔

المراب المراب المراب المال المراب ال

ہوئی، یہ قول سیح مہیں ہے ، اگر سیح ہوتا تو صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات کو بعید نہ جانا جاتا، آپ کی وفات مولی ہوئی، ایک قول رہے ہے کہ ۱۵ اھ میں اور ایک قول کے مطابق الا اھ میں وفات ہوئی، بہلا قول زیادہ سیح اور اکثر کا مختار ہے۔

امام مالک مشہور قول کے مطابق امام او حنیفہ کی وفات کے سال ۱۵ میں پیدا ہوئے، لیکن یہ میں پیدا ہوئے، لیکن یہ فات ہوئی لہ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے، لیکن یہ فات ہوئی لہ امام احمد بن حنیل ۱۲ اھیں پیدا ہوئے اور ۱۳ کھ میں ان کی وفات ہوئی ۔۔۔۔ پہلے یا پیچیے ذکر کرنے کا معاملہ آسان ہے، کیونکہ یہ سب حضرت انجہ اور مقتدا ہیں، ان کی پیروی کی گئی ہے، فضیلت اس کے کیونکہ یہ سب حضرت انجہ اور مقتدا ہیں، ان کی پیروی کی گئی ہے، فضیلت اس کے کے اللہ تعالی اعلم۔ کیمور انجہ قیاس کے قائل ہیں

الل علم ائم کی ایک جماعت قیاس کی نفی کی قائل ہے ،ان کا فد جب سے ہے کہ وہ نصوص کی تاویل خیس کرتے ،وہ آبیات کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں ، انہیں اصحاب ظواہر کما جاتا ہے ، تمام جمتدین اصحاب رائے اور قیاس کے قائل ہیں ، میں اصحاب ظواہر کما جاتا ہے ، تمام جمتدین اصحاب رائے اور قیاس کے قائل ہیں ، میہ نام امام اللہ حذیفہ اور ان کے اصحاب سے مختص نہیں ہے ، جیسے کہ بعض شافعیہ کے کلام میں واقع ہے ، بال بیہ کما جاسکتا ہے کہ ان کے بال رائے اور اجتماد کا غلبہ ہے ، شخ آئن ہمام نے فد جب فی کو بیان کرتے ہوئے اس قدر احادیث اجتماد کا غلبہ ہے ، شخ آئن ہمام نے فد جب حقی کو بیان کرتے ہوئے اس قدر احادیث خیش کی ہیں کہ قریب ہے کہ سے کما جائے کہ امام شافعی آئل رائے میں سے اور امام اسے بائم شافعی نام رائے میں سے اور امام اسے بائم شافعی نام مالک کی پیرائش ۵۹ ہدا در وفات اس بالک کی پیرائش ۵۹ ہدا در وفات اس بالک کی پیرائش ۵۹ ہدا در کا شب میں ہدا ہوں اسے باد جود دان کی عمر چورای سال کمی ہونے جو سے باد جود دان کی عمر چورای سال کمی ہونے جائم ف قادری

الا حنيفه اصحاب ظوابر بيل سے بين-

قیاں اور اجہ آدے قاعلین کے دلائل اصول فقہ میں بیان کے گئے ہیں ،
ان کی قولی ترین دلیل ٹی اگر م علیہ کاوہ فرمان ہے جو حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجے وقت ارشاد فرمایا ، اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہیں اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجے وقت ارشاد فرمایا ، اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ کی سنت میں حکم نہ بلے توا پی رائے پر عمل کرنا ، اور حق بہت ہے کہ قیاس پر عمل کرنا ، اور کتی ہے کہ قیاس پر عمل کرنا ، اور کتی ہے کہ قیاس پر عمل کرنا ، اور کتی ہے کہ قیاس پر عمل کرنا ، اور کتی ہے کہ قیاس پر عمل کرنا ، اور کتی ہے کہ قیاس پر عمل کی شرح اور کتا ہے ، جاتا ہے ، اس کام کی شرح اور کتا ہے ، جاتا ہے ، اس کام کی شرح اور کتا ہے ، اس کام کی شرح ہے۔

## وصل (۱)

امام الائمدامام اعظم الوحنيفدر ضي الله تعالى عنه

یادرے کہ بیرچارامام دین کے سٹک میل ،اسلام کے ستون اور اہل سنت و

جماعت کے علماء میں سے ہیں ،ان کے فضائل و مناقب مشہور ہیں اور کتابول میں

میان کئے گئے ہیں، ہر مذہب کے علماء نے اپنے امام کا نذکرہ کیا ہے، ان کی تعریفوں

میں مبالغہ کیاہے، اور اپی عقیدت کے مطابق ان کے منا قب بیان کے ہیں-

امام او حنیفہ کے لیے شار مناقب بیان کئے گئے ہیں، جن کے مقابل ویگر

ائمہ کے مناقب بیج معلوم ہوتے ہیں ، ان میں سے کچھ مناقب البیادور کے علماء

شافعیہ کے مقدا، شیخ شہاب الدین احمد بن جر ہیٹی کی نے اپی کتاب" قلائد

العقیان فی مناقب النعمان له میں بیان کے ہیں ، امام اعظم کے فضائل ال کے

بیان کرده مناقب مین منحصر شیس بین مبلحداس سے کمیں ذیادہ بین ہم کچھ مناقب اس

كتاب اور مندامام اعظم كے مرتب كے بيانات سے طبقات حنفيہ كے حوالے سے

بیان کریں گے ---- بیشک اللہ تعالیٰ ہی توقیق دیے والا ہے-

جامع الاصول ميں ہے كہ أبو حنيفہ ابن ثابت ابن زوطا ابن ماہ أمام فقيه،

كوفى يتم الله ابن تعليه كے مولى عظے ، ان كے دادازوطا كابل كے رہے والے عظے "

بعض نے اسمین بابل اور بعض نے انبار کاباشندہ بیان کیا، وہ ہو تیم اللہ این تعلیہ کے

اسام علامه این محرکی کی کتاب کانام ہے" الخیرات الحسان فی منا قب الی حدیقة العمال"ری" قلا کدالعتیال فی منا قب الی حدیقة العمال"ری "قلا کدالعتیال فی منا الاعیان" توبیای منا علی منا قال (م ۵ ۳۵ هه) کی تعنیف ہے، اور چار قسمول پر مشمل ہے، تیسری قشم ہیں قاضیول اور علاء کا تذکرہ ہے، ویکھتے کشف النلون جی ۱۳۵۳ --- ممکن ہے کا تب نے علطی ہے قلا کد کولئن حجر کی تعنیف لکھ دیا ہو۔ ۱۳۵ شرف قادر کی

غلام تنے پھر انہیں آزاد کر دیا گیا ، امام الد حنیفہ کے والد ثابت حالت اسلام میں پیدا موسے -

امام الع حنیفہ کے بوتے اسلیمال این جماد نے بیان کیا کہ ہم فارس کے رہے والے اور آزاو ہیں ، اللہ نتیال کی قشم ، ہم پر بھی غلامی طاری شیس ہوئی ، ان کا سب اس طرح بیان کیا جاتا ہے نعمان کن فارت ابن طاؤس ابن ہر مُز ابن نوشیر وال مند بال طرح بیان کیا جاتا ہے نعمان کن فارت ابن طاؤس ابن ہر مُز ابن نوشیر وال عاول ، صاحب طبقات حفیہ نے ان کا شب مجم کے بادشا ہول ہم ام ، اسفند بار ، عاول ، صاحب طبقات حفیہ نے ان کا شب مجم کے بادشا ہول ہم ام ، اسفند بار ، وارا ، منوچر سے ملاتے ہوئے حضرت سیدنا بعقوب علی نبیناد علیہ الصلوة والسلام کے دارا ، منوچر سے ملاتے ہوئے حضرت سیدنا بعقوب علی نبیناد علیہ الصلوة والسلام کے دارا ، منوچر سے ملاتے ہوئے حضرت سیدنا بعقوب علی نبیناد علیہ الصلوة والسلام کے میں بینود آتک میں بارے ۔

بعض کتب میں ہے کہ آپ کے والد خارت آپ کو حضرت علی مر تفنی رمنی
اللہ تعالیٰ عند کے پاس لے گئے ،اس وقت امام صاحب بچ شے، حضرت علی مر تفنی
ر منی اللہ تعالیٰ عند نے ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے رکت کی دعا کی، لیکن یہ
واقعہ صبح نمیں ہے، کیو کلہ حضرت علی مر تفنی رضی اللہ تعالیٰ عند کی شمادت من
عالیہ بجری میں ہوئی، توانمیں
عالیہ بجری میں ہوئی، توانمیں
حضرت علی مر تفنی رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس لے جانا کیے مکن ہے؟ صبح بیہ کہ اللہ تعالیٰ عند کے باس لے جانا کیے مکن ہے؟ صبح بیہ کہ اللہ تعالیٰ عند کے اللہ اللہ تعنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند کے اس کے داواآپ کے والد خارت کی جمعرت علی مر تفنی رضی اللہ تعالیٰ عند عند کے باس لے گئے توانموں نے خارت کے لئے دعا قرمائی، ایک روایت میں ہے کہ عند کے باس لے گئے توانموں نے خارت کے دن حضرت علی مرتفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند امام ابو خلیفہ کے دادا کے لئے دعا قرمائی ، ایک روایت میں ہوئی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں فالودہ لولور شرق بھی اتوانہوں نے الم امام الم خطاب کے دادا کے لئے دعا قرمائی علی خارت میں فالودہ لولور شرق بھی اتوانہوں نے الم امام الم خارائی ، ایک کے دن تحقد بھی ایک خدمت میں فالودہ لولور شرق بھی اتوانہوں نے الم امام علی خوان اللہ کے دن تحقد بھی ایک خدر میاں اللہ کے دن تحقد بھی ایک الم الم خوان اللہ کے دن تحقد بھی ایک خوانہ کی خوان اللہ کے دن تحقد بھی ایک خوانہ کے دن تحقد بھی ایک خوانہ کے دن تحقد بھی ایک خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کے دن تحقد بھی ایک خوانہ کو دن تحقد بھی ایک کا کہ نا اللہ کا کھی ایک کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کے دن تحقد بھی ایک کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کے دن تحقد بھی ایک کا کھی خوانہ کی خوانہ کے دن تحقد بھی ایک کی خوانہ کی خوانہ کے دن تحقد بھی ایک کی خوانہ کے دن تحقد بھی ایک کی خوانہ ک

ا - لورود موسم بمار کا پہلادان بنب مورج میں عمل عن واقل او تاہے ، ایرانی میے فراد دین کا پہلادان ۱۲ فیاے اللات اب مر جان فادی عمل او فزال کا بام ہے ، اس میلے عمل مورج عرف عمل دیا عمل دیا تا میاے اللال

حضرت على مرتضى وضى الله تعالى عنه نے فرمایا: " نمار ابر وان مهر جان ہے "ك

صاحب جامع الاصول نے فرمایا کہ امام الد حنیفہ درازی ماکل ، میانہ قامت ستے، بعض علماء نے کہا کہ ان کا قد لمبا تھا، گندمی رسکت غالب و خواصورت، ولکش صورت اور گفتگو کے مالک تنے ، سب سے زیادہ قصیح النسان اور دولت مند تھے ، ان کی مجلس بوی و لیسب ہوتی تھی ،بوے کر میماوراپیا حیاب کی بعدروی میں با کمال تھے،عالم،عابدوزاہر،منتی پر ہیز گار تھے،علوم شرعیہ کے امام اور پیندیدہ شخصیت تھے صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے فضائل و مناقب تفصیلا بیان كرنے لكيس تو كفتكو طويل موجائے كى اور جم اس كاحق ادا شيس كر سكيل مے-

امام اعظم كى كزراو قات

المام اعظم كى كزر بسر ان كى اين كمائى اور رزق طال سے تھى ، علاء اور مشائخ پر بھی خرج کرتے تھے، تنا کف اور عطیات قبول نہیں کرتے تھے،جب اپنے محروالوں کے لئے کوئی چیز خریدتے توبررگ علماء کے لئے بھی خریدتے،جب کوئی كيرابين توديهاى كيرابزركول كوبهى پيش كرتے،جب نيا كھل اور ننى تھجورين تنب تو جو چھا ہے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے خرید نے وہی چیز بررگ علماء کے لئے خرید تے ، مفتلواسی وقت کرتے جب کسی کے سوال کاجواب وینا ہوتا، بے مقصد امور میں غور و خوص سیں کرنے تھے ، بہت خوبر وجوان تھے اور عظر کا استعال بخر سے

عتودالجمان (حيدرآباد د كن) م ٣٨

آپ کے ذید اور جو دو کرم کا ایک دافتہ شقیق بن ایرا ہیم بلخی نے بیان کیا، دہ
فرماتے ہیں کہ بین آیام او حنیفہ کے ساتھ ایک رائے پر چل رہا تھا، دہ کی بیمار کی
عیادت کے لئے جارے تھے، ایک شخص دور سے انہیں دیکھ کر شربا گیا اور اس نے
راستہ تبدیل کر لیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اہام او حنیفہ نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ
شر مسار ہو کر تھر گیا، اہام او حنیفہ نے فرمایا: "تم نے راستہ کیوں تبدیل کیا"؟ اس
نے کہا کہ " آپ کے دس ہزار درہم میرے ذمنہ ہیں، بدت گزرگی ہے کہ میں ادا
میں کرسکا"، اہام او حنیفہ نے فرمایا: "سیحان اللہ! معاملہ یمان تک پہنچ گیا ہے؟ میں
نے دہ تمام دراہم شمیس ہر کردئے، میری ملاقات کی وجہ سے تنہارے دل میں جو
شر مساری پیدا ہوئی ہے جھے معاف کردو"، شقیق کتے ہیں کہ جھے معلوم ہو گیا آپ

عیب کی نشاند ہی کے بغیر ملازم نے کیڑافرو بخت کر دیا بنان کی گیاہے کہ آپ نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا جو آپ کاد کیل آپ کے پاس لایا تھا اور وہ میں بڑار در ہم تھا، ہوا یول کہ دکیل نے عیب والا کیڑا دوسر کے کیڑوں میں طادیا، امام صاحب نے اسے تاکید کی تھی کہ فروضت کرتے وقت عیب کی نشاند ہی کر دینا، اسے یادندر ہاادراس نے خریداد کو بتائے بغیر وہ کیڑا فروضت کر دیا (امام اعظم نے کل رقم صدقہ کر دی) کا

آپ کے سوائے نگارول نے بیہ مھی بیان کیا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو

عقودالجمان (حيدرآبادد كن) من ۲۳۲ مه ۳۳۰ م

ا به محدث پوست میانی المام ۲ به محدث پوست منافی المام ہے جالیس سال تک فیحر کی نمازاداکی، اور تمیں سال تک (لیام ممنوعہ کے علادہ) روزہ دار ہے، اکثر را تول میں ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یہ بھی بیان کیا گیاہے کہ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی وہاں آپ نے سات بڑاد مر تبہ قرآن پاک ختم کیا تھا، رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ایک ختم کیا کرتے تھے، عید کے دن دومر تبہ ختم کرتے، ہرسال ج کیا کرتے تھے، اس طرح پجین جے کے۔ میں طرح پجین جے کے۔ میں ایک فرر افزائی

مروی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حماد کو ایک استاد کے پاس جھے ، استاد نے استاد نے کہا کہ اشاد نے کہا کہ اشیں پڑھایا اکست مد گلفہ ، امام اعظم نے اسے پانچ سودر ہم جھواد نے ، استاذ نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں (ابھی ہیں نے پڑھایا ہی کیا ہے ؟) امام اعظم ناراض ہو گئے اور اپنے بیٹے کوروک لیا اور فرمایا : تمہار نے نزد یک قرآن پاک کی کچھ قدر و منز لت نہیں ہے دیس ایسے شخص سے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا)

ایست اللہ شریف ہیں ختم قرآن اور معرفت اللی

بعض نذکرہ نگاروں نے لکھاہے کہ جب آپ نے ج کیا توبیت اللہ شریف
کے دربانوں کو پچھ نذرانہ چین کیا تا کہ آپ کوبیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت وے دیں، چنانچہ آپ نے ایک پاول پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پاک پڑھااور باقی آدھادومرے یاؤں پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پاک پڑھااور باقی آدھادومرے یاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھا،اور دعاکی

"اے میرے رب! میں نے مجھے پہچانا جیسے کہ تیری معرفت کا حق ہے، لیکن تیری عبادت کاجو حق ہے میں ادا شیس کر سکا"

یہ معردت کا کمال تھا کہ آپ نے اپنی عبادت کو ناقص جانا ، بیت اللہ شریف کے ایک کونے سے آداز آئی: "تم نے خوب معرفت حاصل کی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی ، ہم نے متم سے متم اور قیامت تک تم مارے ند ہم والوں کو بخش دیا "ك

صاحب مناقب نے کہاکہ اگرامام اعظم کامنقول قول سی موکہ میں نے تیری معرفت حاصل کی جیسے کہ تیری معرفت کاحق ہے، توبیددوسر ہے بزرگ کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ اے اللہ! توپاک ہے ، ہم تھے نہیں پہیان سکے جس طرح کہ تیری معرفت کا حق ہے۔ کیونکہ امام اعظم کی مرادیہ ہے کہ میں نے تھے ا پی استطاعت اور اپنے علم کی رسائی کے مطابق پیچانا ، اور دوسر سے بزرگ کی مرادید ہے کہ حقیقت معرفت جواللہ تعالیٰ کے لائق ہے اس تک سی کی رسائی نہیں ہوستی، اور بیر حقیقت ہے۔ اور کیول نہ ہوجب کہ سید المرسلین علیہ نے فرمایا : میں تیری تعریف کااطاط میں کر سکتا جیسے کہ تو نے خود اپی تعریف کی ہے (الح) میں کتا مول اور الله تعالى بهر جامنا ہے كہ امام اعظم كے قول كامطلب بير ہے اور ان كے كام كاروش سے بھى بى معلوم موتا ہے كديس نے مجھے پہيانا ہے جيسے كہ تيرى معرفت کاحق ہے لین توانتاء عبادت کا مستحق ہے ،لیکن میں بیری عبادت کاحق ادا میں کرسکاجیے کہ میں نے جانا ہے کہ توانتاء عبادت کا مستق ہے۔ مربيه زاري يريدوسيون كي شهادت

بھن تذکرہ نگاروں کا کہناہے کہ آپ کے رونے کی آواز سی جاتی تھی، یہاں ملک کہ آپ کے پڑوی آپ پر ترس کھاتے ہے، سفیان بن عبینہ نے کہا کہ امام الد حنیفہ کے زیارہ (نفلی) معلمہ معظمہ میں ایباکوئی شخص مہیں آیاجوان سے زیارہ (نفلی) مماز پڑھے والا ہو، نماز میں بخر شے قیام کرنے کی بنا پرآپ کو ویڈ (زمین کی شخ) کہا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ ام الد حقیقہ کا ایک پڑوی تھا، اس کی بیشی صرف رات کے وقت

اس محدن يوسف مساكى نايام

نکانی (چھت پر جاتی) تھی، وہ اہام ابو حنیفہ کو چھت پر کھر اہواد کیمتی تو ہی سمجھٹی کہ
بید در خت ہے، جب اہام صاحب کا انتقال ہوا تواس نے اپنے والد سے بوچھالباجان ا
ابد حنیفہ کے گھر میں جو در خت تھاوہ کد هر گیا ؟ وہ شخص رو پڑااور کئے لگادہ در خت
کاٹ دیا گیا ہے۔

كوهو قار

حضرت عبداللہ بن البارک فرماتے ہیں کہ جس جمرے میں امام اعظم نتے ایک دن اس میں چھت سے سانپ گر پڑا، سب لوگ بھاگ گئے ، میں نے دیکھ کہ انہوں نے صرف اتاکیا کہ سانپ کو پرے مٹادیا اور خود اپنی جگہ قائم رہے۔ بیکر صبر و حکم بیکر صبر و حکم

دیا؟ "امام نے فرمایا : حن بھری نے خطائی ، اس شخص نے کہااوکا فر اوز دیت او دیا ہے حن بھری کے فوی کو خطافر او دیتا ہے ؟ امام کے شاگر دا ہے اد نے کے لئے اسلے تواپ نے انہیں منع کر دیا ، امام نے فرمایا ، این مسعود نے وہ می کچھ فرمایا ہے (جو میں نے فوی دیا) جسن بھری نے واقعی خطاک ہے ، اس شخص نے پھر ذبان درازی کی ، امام اعظم نے فرمائے دہ میر ہارے میں جانت ہے کہ تمہاری بات غلط ہے ، پھر آمام اعظم رو پڑے ، وہ شخص اٹھ کر قریب آیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے لئے بچھے معاف کر دیں ، میں نے خطاک ہے اور میں اپنی جمالت کا اللہ تعالیٰ کے لئے بچھے معاف کر دیں ، میں مزید شدت پیدا ہوگئی ، یمان تک کہ اعتراف کر تا ہوں ، امام اعظم کے گر یہ میں مزید شدت پیدا ہوگئی ، یمان تک کہ اعتراف کر تا ہوں ، امام اعظم کے گر یہ میں مزید شدت پیدا ہوگئی ، یمان تک کہ ایپ کے کند ھے ملئے گئے ، فرمایا : میں منے کھے اوپ دیس ، اللہ کر یم کے شرک کے ایپ کے کند ھے ملئے گئے ، فرمایا : میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میں اس سے آسان فیصلہ کے دور کے میں اس سے آسان فیصلہ کے دور کے دور کیں کی کے دور کے دو

امانت وربانت

و کیج کہتے ہیں کہ امائت دویا ت میں امام او حدیقہ کا عظیم مقام تھا، دہ امائت کو بھر چرز پر ترجیح دیتے تھے ، اگر اللہ تعالیٰ کے داستے میں ان پر تلوار میں ہمی امر ائی جا تیں ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے ، اگر اللہ تعالیٰ کے داستے میں ان پر تلوار میں ہمی امر ائی جا تیں ، والم میں بر داشت کر لینے ، کہتے ہیں کہ ان کے ذمائے میں ایک ہمر دی ہے کہ میں نے امام او حدید اسلام ملاحہ محمد من یوسف معالی فرمائے ہیں : عمد الرزاق بن ہمام ہے مروی ہے کہ میں نے امام او حدید ان ہمان کے ساتھ مجد خف (مئی) میں پیٹھ ہوئے تھے ، اور لوگ سے تیادہ علم والا کوئی خیس منیں دیکھا ، ہمان کے ساتھ مجد خف (مئی) میں پیٹھ ہوئے جو اب دیا ، اس کے ادر کر دیٹھے ہوئے تھے، امر و کے ایک مخص نے ان ہے ایک مناد کو بھران کے منا تھے مجد خف (مئی ایک مناد کو بھران کے منا کہ ایک مناد کر ایک ہوئے اور کرد کی جو بھران کو بھران کے مناد کو اور اور کی مناد کرد کردا ہو کہ کہ اور اور کی مناد کردا ہو کہ کہ کہ در اور اور کہ کہ دردر سے کہ ہو کہ کہ دروالی مناسوں نے جو کہ دروال اللہ ملیک دروائی مناسوں نے جو کہ دروالی جس نے خطاکی ہا اور ایک مناد دور سے کہ اور اور ایک مناد دور است نے جو کہ دروال اللہ ملیک کے اور این مناسوں نے جو کہ دروال اللہ ملیک کے دوران مناسوں نے جو کہ دور اللہ ملیک کے دوران مناسوں نے جو کہ دروال اللہ ملیک کے دوران مناسوں نے جو کہ دور است نے جو المجمل کے دوران مناسوں نے جو کہ دور است نے جو المحد کردا کہ دوران کی دور است نے جو المحد کردا کی کے دوران کی دور دور است نے جو المحد کردا کہ دوران مناسوں نے جو کہ دور دور اللہ کا کہ دوران کی دوران کی دور دور است نے جو المحد کردا کہ کا دوران کو دور است نے جو المحد کردا کہ کو کہ کو دور اللہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے دوران کے دور دور سے کردا کے دوران کو کھر کردا کے دوران کردا کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کردا کے دوران کے دوران کردا کے دوران کے دوران کردا کے دوران کے دوران کردا کی کردا کے دوران کردا کے دوران کردا کے دوران کردا کردا کردا کردا

امام اعظم نے پوچھاکہ بحری کی عمر عام طور پر کتنی ہوتی ہے؟ بتایا گیا چار سال ، امام اعظم نے چار سال تک بحری کا گوشت نہیں کھایا (مبادا میں اس چوری کی بحری کا گوشت کھا جاؤل) رئیج الابرار (کتاب) میں ہے کہ گاؤل کی ایک بحری کونے کی بحریوں میں مخلوط ہو گئی ، اہام اعظم نے سات سال تک بحری کا گوشت چھوڑے رکھا۔

## ہارون الرشید کے دربار میں خراج عقیدت

ابراہم بن سعید جوہری سے مروی ہے کہ بیں ایک ون امیرالمو منین ابرون الرشید کے پاس تفاکہ ان کے پاس امام ابد بوسف تشریف لائے ، امیرالمحد منین نے کماابد بوسف ! مجھے امام ابد حنیقہ کے اخلاق کے بارے میں بتا کی ، امام ابد بوسف نے کماابد بوسف ! مجھے امام ابد حنیقہ کے اخلاق کے بارے میں بتا کی ، امام ابد بوسف نے فرمایا: اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرما تا ہے :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قُول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨/٥٠)

" اور یہ ہربات کر نے والے کی ڈبال کے پاس ہوتاہے ، امام ابو حقیقہ کے بارے میں میرا اور یہ ہربات کر نے والے کی ڈبال کے پاس ہوتاہے ، امام ابو حقیقہ کے بارے میں میرا علم ہے کہ جہ وہ اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے کا مول نے شدت کے ساتھ منع کر نے والے تھے ، ہلا اللہ تعالی کے وین کی جوبات ان کے علم میں نہ ہوتی اس کے کہنے سے سخت پر ہیز کرتے تھے ، ہلا وہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ اللہ تعالی کی کہنے سے سخت پر ہیز کرتے تھے ، ہلا وہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے اور نا فرمانی نہ کی جائے ہلا وہ دنیا کے معالے میں و نیاواروں سے الگ تعمل رہے تھے ہیں و نیاواروں سے الگ تعمل رہے تھے جائے وہ وہ تی ہویا معمولی ، تعمل رہے تھے جا ہے وہ قیمی ہویا معمولی ، خوان کی خامو شی طویل ہوتی تھی ہر وقت غور و گئر میں مصر وف رہتے ، ہلا ان کا علم

عقودالجمان (حيدرآباد د كن) من ۲۴۴

وسیع تھا، فالتواور افو گفتگوبالکل نہیں کرئے تھے ہان سے کوئی علمی مسئلہ یو چھاجاتا تو اگر انہیں اس مسئلے کاعلم ہو تا تو اس پر گفتگو فرائے اور جو پھے سنا ہو تابیان کر دیے ورنہ فاموش رہے ہے اور اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کرتے تھے ہے علم اور مال کثر ت سے خرج کرتے ، ہی آپنی ذات اور اپنی دولت کی بنا پر سب لوگوں سے بے نیاز رہنے سی خرج کی ظرف میلان نہیں رکھتے تھے ، کہ غیبت سے پیسر دور تھے ، اور کسی کا ذکر

ہارون الرشید نے کہا گہ یہ صالحین (اولیاء کرام) کے اخلاق ہیں لہ پھر منٹی کو کہا کہ یہ صفات تحریمر کر کے میرے بیٹے کہ پنچادہ تاکہ وہ ان کا مطالعہ کرے ، پھر اینے بیٹے کو کہاان اوصاف کویاد کرلو ، بیل تم سے سنوں گا۔

امام الوحنيفه كي وس صفات

معانی این عمران موصلی سے منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ میں دس صفات تھیں، جس شخص میں ان میں سے ایک صفت بھی ہوگی دہ اسے قبیلے کا سر دار اور اپنی قدم کا سر کردہ فرد ہوگا، وہ دس صفات ریہ ہیں

(۱) ير بيز كارى (۲) سياني (۳) فقابت

(٣) لو كول سے فوش اخلاقى سے پین آنا (۵) كى مروت

(٢) جو چھ سنااس کی طرف متوجہ ہونا (٤) طویل خاموشی

(٨) يريفان حال كي الداد كرناء جانب وه دوست موياد منن

(٩) تخيات كمنا (١٠) سخاوت كله

عتودالجمان (حيدرآبادد کن) من ۹۵-۲۹۳ عتودالجمان (حيدرآبادد کن) من ۲۹۵ اس محدی ایوست میاکی ۱۱م : ۲ - محدی ایوسف میاکی ۱۱م

ائمه كاخراج تتحسين

ان بی کانیان ہے کہ آیک شخص نے کہا کہ میں او حنیفہ کے ہاں ہے آیا ہوں توسفیان توری نے کہا کہ تورد ئے دمین کے سب سے بوے عبادت گزار کے ہائ سے آیا ہوں آیا ہے ، اہام احد فرمائے ہیں کہ اہام او حنیفہ پر ہیز گاری، ڈبدادر آخرت کو دنیا پر ترقیح دینے ہیں کہ اہام او حنیفہ پر ہیز گاری، ڈبدادر آخرت کو دنیا پر ترقیح دینے ہیں دینے میں اس مقام پر فائز تھے جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، سفیان بن غیب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے ان جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔

وصل (۲)

امام اعظم بحيثيت عالم، فقيه اور محدث

اہم اعظم کے مناقب زہدوعبادت، ورع و تقوی اور حسن اخلاق و صفات میں کثیر بھی ہیں اور قابل فقد بھی، لیکن ہم اس جگہ ان کے علم، فقابت اور حدیث دانی کی بیں کیر بھی این کھیا تیں نقل کرتے ہیں اور اس جگہ وہی مقصود ہیں۔
کے بارے میں چھیا تیں نقل کرتے ہیں اور اس جگہ وہی مقصود ہیں۔
ائمہ مجمئد میں کا اعتراف

ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہم عصر اور بعد کے امکہ ، ان کے شاخوان اور ان کی رفعت شان اور بلندی مقام کے معترف ہیں جہ امام شافعی نے جب امام مالک سے امام الد صنیفہ کے بارے میں ہو چھا توانہوں نے فرمایا جمیں نے ایسے فخص کو دیکھا کہ اگر وہ تہمارے مامنے دعویٰ کریں کہ یہ ستون سونے کا ہے تواسے دلیان سے شابت کر دیں صحیل ۔۔۔۔۔۔اس سے ان کا مقصد امام ابو حقیفہ کی ذکاوت کا کمال اور میدان علم میں ان کے ذہن کی جو لائی ہیاں کرنا تھا جہ یہ جدی این معاذ رازی سے منقول ہے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ علیات کی زیارت ہوئی، انہوں نے عرض کیایار سول اللہ علیات کہ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ا

عقودالجمان (حيدزلادكن) م ١٨٢٠٨

میں آپ کو کمال طلب کرول ؟ فرمایا: او حنیفہ کے علم کے پاس ملاحضرت عبداللہ ابن المبارك في خرمليا : كوئي مخص امام او حنيفه سے زياده اس لا بن ميں ہے كه اس كا قتداكى جائے، كيونكدوه منتى، پر بيز گار، صاحب ورع عالم اور فقيهد بين، انهول نے علم كواس طرح منكشف كياكد سي ني نيال ملاامام احدين طبل نے ال كبارے بيل كماكدوه علم، تقوى، ونياسے بے رغبتی اور دار آخرت کی دلیسی میں اس مقام پر جائز تھے کہ اسے کوئی دوسر احاصل نہیں کر سکتا، خلیفۂ منصور کی طرف سے انہیں قاضی (جج) کاعمدہ قبول کرنے پر مجور کیا گیا، یمال تک که احمیل کورے مارے سے الیون انہوں نے بیر عمدہ قبول شیں کیا ہے کی این اہر اہیم (امام طاری کے استاذ) فرماتے ہیں کہ او حنیفہ اپنے زمانے کے بہت روے عالم منے جہ معمر کہتے ہیں کہ میں نے ایساکوتی محص میں و مکھا جو لغت میں اچھی طرح مفتکو کر سکتا ہو، قیاس بھی کر سکتا ہو، حدیث کی شرح بھی کر سكتا جواور ان امور ميل امام الد حنيف سے زيادہ علم ركھتا جو ملا سليمان كيتے ہيں كه امام الو حنیفہ نادر روزگار مخصیت من من ابوب کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حصرت محمد مصطفر رسول الله علف كوعلم عطافر ماياء آب سے صحابہ كرام كو ملاء ال سے تابعين كي طرف منتقل موا، يمرامام الوحنيف اوران ك شاكر دول كوملاء جو حض جانب

راضي موادرجوجاب ناراض مو

جلاحظرت عبدالله بن مبارک فرمات بین که اگر الله بغالی امام ابو حنیفه اور سفیان که در یعی فرمایا که اگر الله بغیان که در یعی فرمایا که اگر مین سے ہوتا، یہ بھی فرمایا که اگر میں بنام ابو حقیف کی زیارت نه کی ہوتی تو میں بھی ستے (کر نسی) پہنے والوں میں سے ہوتا، اور اگر لو حقیف کی زیارت نه بوت تو میں مبتدعین میں سے ہوتا، جب حضرت عبدالله

طرح فرمایا ادر امام او حنیفه نے اس طرح فرمایا ، حاضرین میں سے کوئی مخص کتا کہ آب الد حنيف كوان مسعود كے ماتھ ملارے ميں توفرمات آگر توامام ابو حنيفه كوديكا توعظیم شخصیت کودیکھا بمسفیان توری فرماتے ہیں کہ ہم امام او صنیفہ کے سامنے اس طرح سے جیسے باز کے سامنے جریال ہول ،الو حنیفہ علماء کے سردار ہیں المرجعفرين ربيع كمنت بين كه مين يا يحسال امام او حنيفه كي خدمت مين حاضر ربامين نے ان سے زیادہ طویل خاموشی والا کوئی محض نہیں دیکھا، جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو بول معلوم ہوتا جسے علم کادریا بہدرہا ہو ، بیر بھی فرمایا کہ سب لو كون سيهذياده فقيد المام أو حنيفه بين مين فقامت مين ان جيسا كوتي عالم ممیں دیکھا چا سفیان توری کہتے ہیں کہ وہ تمام زمین کے باشندوں سے زیادہ فقیہ ہیں الله معين فرمات بيل كه امام أو حنيفه حديث بيل نفذ عفي عبدالله من داؤد کہتے ہیں کہ مسلمانوں پرواجب ہے کہ اپنی تمازوں میں اللہ تعالی کی بار گاہ میں امام الد حلیفہ کے لئے دعا کریں ہے این معین (مشہور محدث) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعيد بن قطاب كو قرمات موسة سناكد : بم جهوث تنيس يو ليت ، الله تعالى كى فتم! ہم نے امام او طبیقہ کی رائے سے بہتر رائے مہیں سی، ہم نے ان کے اکثر ا قوال کو اختیار کیا ہے امام شاقعی فرماتے ہیں لوگ فقد میں امام ابد حنیفہ کے بال ہے ہیں ہے بین ارون فرماتے ہیں میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے سين من في الم الد حنيف سدنياده عقل والا، فضيلت والا اور منفى كوئى مخص سين

جار بزار اسائده ، دس بزار تلامده

تذكره نكار كيت بين كه امام او حنيفه نے جار بزار ائت تابعين كى شاكردى

اختیار کی ،امام الحد تین ابو حفص کبیر عمر فرماتے ہیں کہ حنفیہ اور شافعیہ کے در میان مناظره موكياء مرايك البيئام كوافضل قرار ديدر بانفاءايو عبداللدين حفص الكبير نے کماکہ امام شاقعی کے اسما تدہ شار کرو کہ کتنے ہیں ؟ اِن کا شار کیا گیا تو ان کی تعداد اتنی تھی ، تب کہا گیا کہ امام او حنیفہ کے اساتذہ کی گنتی کرو، توان کی تعداد چار ہزار محى (الح) عالبًا الم اعظم كيو عيو الما تذه كاشار كيا كيا تفا (ورندان كي تعداواس سے بھی زیادہ کھی) واللہ تعالی اعلم

لام اعظم کے شاگردوں کی تعداد شار سے باہر ہے ، بعض حصر اسے ان کی تعداد دس براربتائی ہے،ان میں سے مشہوریا ہے سوساٹھ ائمہ اسلین ہیں،ان سے شاگردول میں سے چھتیں حضرات درجہ اجتمادی فائز ہوئے، پھر توعالم اسلام آپ کے اصحاب ، شاکر دول اور آپ کی کتابول سے بھر کیا ، بھی حضر ات نے کہا کہ آپ کے شاکر دچار برار مسلمان منے

وصل (۱۳)

خصوصى مناقب

امام اعظم کے جلیل القدر تلاندہ

امام اعظم کےوہ مناقب جن میں کوئی دوسر المام شریب تہیں ہے،ان میں سے ایک ریے ہے کہ کثیر تعدادین جانے جلیل القدر شاکردان کے تنے کی کے نہیں

منع - چندنامورشاكرديدين

(١) امام المسلمين، قاضى قضاة المؤمنين (جيف جسلس) فقيم اوروا نشورامام الديوسف

جن کے علم طریت اور روایت کا عزاف کیا گیا ہے۔

(٢)فقيد جمتد، فقد اور عرفي زبان كمامر عما مربال الم محد عن حسن شيالي

امام او بحر رازی شرح جامع کبیر میں کہتے ہیں کہ میں نحو کے بعض نامور علماء کو (کہا كياہے كدوہ او على فارس منے) جامع كبير نے يجھ مسائل پڑھ كرمنار ہاتھا تودہ اس كاب كے مصنف ليني امام محد بن حسن شيباني كى نحو ميں وسترس بر تعجب كرتے منے ، انہوں نے مید مسائل او حنیفہ کے بیان کردہ تقل کئے تھے امام محمد ہی وہ جستی ہیں جنہوں نے دوسرے شاگردوں کی طرح امام ابد حنیفہ کاعلم بھیلایا، امام محمد نامور ذكى و تصبيح اور امام مجتند عقيم، إمام شاقعي فرمات بين كه أكر بين جابون توبير كهددول كه قران پاک امام محد بن حسن کی لغت میں نازل ہوا، کیو تکدوہ بہت ہی قصیح ہے، بیہ بھی فرمایا که آگر ایل کتاب امام محمد بن حسن کی کتابول کود کیولیس توایمان لے آئیں۔ بید بھی فرمایا کد میں نے امام محمد بن حسن کی کتابول سے فقد حاصل کی اور استفادہ کیا ، امام شائعی نے بیر بھی فرمایا : تمام تعریفیں الله تعالی کے لئے جس نے فقہ میں امام محمد بن حس بے در یعے میری اراد فرمائی، جامع الاصول میں امام محدین حسن کے حالات بیان کرتے ہوئے امام محد بن اور لیس شافعی کابیہ قول بیان کیااس طرح لام تووی سو-امام او صنیفه کے شاکردول میں زیر دست ذکاوت اور روشن علم والے امام زفر بن هديل سيى عنرى بين-رسمهم الله تعالى ٧- فاصل كامل فقيه ، حسن بن زياد لتولتوى رحمداللدنعالى

۵-امام این امام، حمادین امام ابو حقیقه رحم ماالله تعالی است مین کی امام ابو حقیقه رحم ماالله تعالی جن کے ارشادات است مناع کی کتابی بحری موتی بین، دحمه الله تعالی است علاء کی کتابی بحری موتی بین، دحمه الله تعالی

2-زاہرترین امام، اس امت کے راہب داؤد بن نصیر طائی رحمہ اللہ تعالی = ۸-عالم ربانی، زاہدوں کے امام قصیل بن عیاض ، خراسان میں پیدا ہوئے، چرکوفہ ائے اور امام ابع حنیفہ سے علم حاصل کیااور امام اعمش سے حدیث سی۔ ۹- قاسم بن معن بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالی عنم) اور ان کے علاوہ فقہ وحدیث کے دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنم جن کا ذکر اعمہ طوبال تا تعالی عنم جن کا ذکر اعمہ طوبال تا تعدیم جن کا ذکر اعمہ طوبال تا تعدیم انداز کر اعمہ میں اللہ تعالی عنم جن کا ذکر کے مطابق میں اللہ تعالی عنم حکم کے اعماد تعالی عنم کی اعماد تعالی عنم کی کا دیا تعالی تعدیم کے مطابق کی تعالی تعدیم کے مطابق کے مطابق کی تعدیم کی تعدیم کے مطابق کی تعدیم کے مطابق کی تعدیم کے مطابق کے مطابق کی تعدیم کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی تعدیم کی تعدیم کے مطابق کی تعدیم کی تعدیم کے مطابق کے مطابق کی تعدیم کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی تعدیم کے مطابق کے مطابق کا تعدیم کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی کر اعماد کی تعدیم کے مطابق کی کر اعماد کی کے مطابق کے مطا

باعث طوالت ہے

جاليس شاگر د مرجيه اجتهاد بر

امام اعظم نے اپنی زبان اور قلم سے نوئی نہیں دیا، یمال تک کہ اسا تدہ نے انہیں تک کہ اسا تدہ نے انہیں تکم دیا، چنانچہ مسجد کو فہ میں بیٹھے تو ان کے ساتھ ایک بزار شاگر دول کا اجتماع تھا، ان میں چاہیں وہ جلیل القدر اور صاحب فضیلت شاگر دھے جو مر برہ اجتماد پر فائز ہوئے، اہام اعظم نے انہیں فرمایا کہ ''تم میرے اکار شاگر داور میرے ول کا سرور ہو، میں نے اس فقہ پر دسترس ماصل کی ہے اور اسے تمہارے لئے آسان کر دیاہے، لوگوں نے جھے آگ کے اور یک مار دیاہے، لوگوں نے جھے آگ کے اور یکی بات بیار احت میرے فیر کے لئے اور مشعب میری پشت پر ہے''۔ بیلی مناویو ہو اور تا تو لام اعظم آپ شاگر دول سے مشورہ کرتے، ان جو احادیث بیش جو احادیث بیش جو احادیث بیش جو احادیث بیش جو احادیث سے دریافت کرتے، ان کے علم میں جو احادیث

ے دریافت کرتے ،ان سے گفتگواور خاولہ خیال کرتے ،ان کے علم میں جواحادیث
اور آفار ہوتے وہ سنتے ، اور جو بچھا نہیں علم ہو تاوہ انہیں ساتے ، بعض او قات ایک
مہینہ یاائی سے زیادہ فوروخوش جاری دہتا ، یہال تک کہ ایک قول طے یاجاتا ، تواہام
الا یوسف آسے لکھ لیتے ،اس شورائی طریقے پر انہوں نے اصول طے کے ،دوسرے
الا یوسف آسے لکھ لیتے ،اس شورائی طریقے پر انہوں نے اصول طے کے ،دوسرے
التریکی طرح انہوں کے افرادی طور پر فیصلے نہیں ہے۔

عیون المنائل سے منفول ہے کہ جب انام ابد حنیفہ کو کوئی مشکل مسئلہ پیم آجا تا توجالیں مرتبہ قران یاک فیم کرنے مشکل حل ہوجاتی۔

امام اعظم کی امتیازی خصوصیت سیدے کد انہوں نے علم شریعت کی تدوین كي اور السي بصورت كتب (كتاب الصلوة ، كتاب الزكوة اور كتاب الصوم وغيره) مرتب كيا،اس وفت ديگرائمه نے يول كتب مرتب نہيں كى تھيں، ديگرائمه اپنے حافظے كى توت پر اعتاد کرتے ہے ، امام او حذیفہ نے دیکھاکہ علم منتشر ہے اور انہیں خوف محسوس ہواکہ لوگ اے ضائع کردیں ہے ، جیے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس طرح علم قبض مہیں فرمائے گاکہ (دلول سے)علم سلب کر لے ، بلحہ اس طرح قبض فرمائے گاکہ علماء فوت ہوجائیں کے اور جانال سر کروہ لوگ رہ جائیں گے (ایک روایت میں رقو سا اور ایک روایت میں رء ساء ہے) تووہ علم کے بغیر فوی ویں سے ، پس خود گر اہ ہوں سے اور دوسر ول کو گر اہ کریں سے ملے اس لئے امام الد صنیفه فی مسائل کوادواب میں تقتیم کیااور ان ابواب کوایک خاص انداز میں تر تنیب دی ، پہلے طہارت ، پھر تماذ اور ذر کوۃ ، پھر روزہ ، پھرباتی عبادات اور معاملات پھر کتاب کو میرات پر ختم کیا کا - جیسے فقہ حقٰ کی کتاوں میں مروح ہے پھرووسرے علماء نے ان کی پیروی کی، کہیں اضافہ کیا، کہیں کمی کی اور الفاظ وعبار ات کو سنوار ا امام اعظم کے بیان کردہ یا بچ لاکھ مسائل

بیان کیا گیا ہے کہ امام اور حذیفہ کے بیان کردہ مسائل کی تعدادیا کے لاکھ تک پہنچی ہے ان کے شاگر دوں کی تصانیف سے اس بات کی تائید ہوتی ہے ،سب سے پہلے آپ نے سی سال افر انفن کی بنیاد رکھی ،احکام کا استعباط کیا ، اجتماد کے قواعد اور فقہ کے اصول وضع سے ،بید سب ان سے منقول اور مردی ہے پھر ان کے شاگر دول نے ان اصول کی تحریر اور شرح کا کام اس حد تک پہنچایا کہ اس پراضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

اس بحدثن عمدانندالخطیب : ۲- محدثن محمود توارژی المام :

جامع السانيده مسهم

## امام طحاوی کیول حقی ہے ؟

منقول ہے کہ آبام طحاوی کے بچالیام مُروَّتی ایام شافعی کے اکابر شاگر دول میں سے متھ اور فد بہب شافعی کے مجبر فقیمہ اور عالم شے ،اس کے باوجود احناف کی فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے ،ایک دن ایام طحاوی نے ان سے یو جھا ''سیدی آآن آپ شافعیہ کے ایام و مقتر ااور جمت ہیں ، ہیں بخر ت دیکھا ہوں کہ آپ احناف کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں ، اس کی کیاوجہ ہے "؟انہوں نے فر بایا : "ان احتاف کی کتابوں بی شخصالی تحقیقات اور تہ قیقات ماتی ہیں جودو سری کتابوں ہیں ضمیں ملتیں "کتابوں بین محقیقات اور تہ قیقات ماتی ہیں جودو سری کتابوں ہیں ضمیں ملتیں "کتابوں بین خمیں ملتیں تو کتابوں بین اختیار کر کتابوں بین اختیار کر ایام مرنی سخت ناراض ہوئے ، انہیں اچنیاس سے فکال دیا ، بر ابھلا کہا اور المنام مرنی سخت ناراض ہوئے ، انہیں اچنیاس سے فکال دیا ، بر ابھلا کہا اور المنام بحت ناراض ہوئے ، انہیں اچنیاس سے فکال دیا ، بر ابھلا کہا اور المنام بحت ناراض ہوئے ، انہیں اچنیاس سے فکال دیا ، بر ابھلا کہا اور المنام بحت ناراض ہوئے ، انہیں اچنیاس سے فکال دیا ، بر ابھلا کہا اور المنام بحت ناراض ہوئے ، انہیں اچنیاس سے فکال دیا ، بر ابھلا کہا اور المنام بحت ناراض ہوئے ، انہیں ایک نار ایمام ابو حقیقہ کا نہ بہ المنام ابور کی دو اور کی دیا ہوئی ۔ البتہ آبام طحاوی نے امام ابور حقیقہ کا نہ بب

گے ، ان کے بیان کردہ حلال کو جلال اور ان کے اور ان کے بیان کردہ حرام کو حرام قرار دیں گے ک

امام اعظم کی فضیلت میں احادیث مبار کہ

امام اعظم کی فضیلت کے بارے میں کھ حدیثین دوایت کی جاتی ہیں ، جنہیں محد ثین نے موضوع قرار دیاہے،ان میں سے مشہور ترین بدروایت ہے:

اللہ حیدفیة سراج اُمّیتی الا حنیفہ میری امت کاسراج ہیں۔

﴿ الله روايت من به الفاظ من استكون في أمَّتي رَجُل يُقَالُ لَهُ أَبُوحَنِيفَةَ \* هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي إِلَى يَومِ القِيامَةِ

"عنقریب میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے ابد حنیفہ کما جائیگا، وہ

میری امت کابر اج ہے، قیامت کے دن تک

علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا: نی اکرم علیہ نے امام ابو حنیفہ کے بارے بین جوبشارت دی ہے وہ حضرت ابو ہر مرہ وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا:

لَو كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَنَا لَهُ رَجُلُ ا و رِجَالٌ مِنْ أَبْنَا ءِ فَارِسِ " رَوَاهُ الشَّيْخَانُ لِهُ

ایک روایت میں ہے گئے مر دواصل کرلیں گے " رخاری وسلم) کے مرد (اور ایک میں سے ایک مرد (اور ایک میں سے ایک روایت میں ہے) کے مرد حاصل کرلیں گے " رخاری وسلم) کے مارے میں بھارت کے سلسلے میں یہ صحیح اور قابل اعتماد اصل ہے ، اور اس میں ان کی ممل فضیلت ہے ، اس حدیث میں میں یہ ہوتے ہوئے جس کی صحت پر انفاق ہے ، اس موضوع حدیث کی حاجت میں روایت کی گئے ہے جس کی سند میں کذاب اور رہتی جو ام انو حقیقہ کے بارے میں روایت کی گئے ہے جس کی سند میں کذاب اور وطاح مدیدہ وجود ہیں۔ "

بياس حديث كى نظير بيام الكبر محول كى كئي ب اوروه بير -يوشيك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العِلْم فَلَا يُجدُونَ أعلَم مِن عَالِم الْمَدِينَة

''قریب ہے کہ لوگ طلب علم کے سلسلے ہیں او نتوں کے جگریا ہے۔ رکھیں گے (دور دراز کاسفر مطے کریں گے) توانہیں مدینہ منورہ کے عالم سے بواغالم نہیں ملے گا'' غدمت کی مثل مرحہ امریث افعی رسمی اس مع

الانسان عدیث کی مثل ہے جوام شافعی پر محمول کی می ہے۔
الانسٹوا فی نیشا فان عالم بھا بندا الارض علما
"قریش کو کا کی ندود، کیو نکہ ان کاعالم فی مین کو علم ہے بھر دے گا۔"

یہ حدیث حسن ہے ، اس کی کیٹر شدیں میں ، بھش محد ثبین نے اسے مرضوع قرار دیا ہے اور دیگر میں نے ایسا کے والے پر سخت رو کیا ہے۔
مرضوع قرار دیا ہے اور دیگر محد ثبین نے اپنا کھنے والے پر سخت رو کیا ہے۔
الشر اید

ے کتاب جورز فال نے بردایت حضرت الی رضی الله تعالی عند نقل کر سے موضوع الله تعالی عند نقل کر کے موضوع الله دیا الله تعالی عند نقل کر کے موضوع الله دیگ میں شار کیا ہے اور فرنایا کنداس کے ایک رادی احمد جو میاری ہیں

جن سے مامون سلمی نے روایت کی ہے اور بید دونوں کڈ اب اور دصاع ہیں ، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے بیرروایت وضع کی ہے و الله تعالی اعلم

رہی یہ حدیث یو شیك أن یضوب النّاس أكباد الْإبل (ترجمہ چند سطر پہلے گزرگیا ہے) تواسے الم ترقدی نے اپی جائے میں حضرت الا جریرہ رضی الله تعالی عند ہے روایت کرتے ہوئی ان کیا ہے ، سفیان بن عُیینہ فرمائے ہیں کہ اس سے مرادام مالک بن الس جیں، اسی طرح امام عبدالرزاق نے بیان کیا، اسحاق بن موسیٰ نے فرمایا: میں نے ابن عُینہ کو فرمائے ہوئے سنا کہ اس سے مراد عُم کی ذاہد ہیں اور ان کانام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے ، اسی طرح مشکوۃ شریف میں ہے لہ، اس کا مطلب بیہ ہواکہ ابن عُینہ کے اقوال اس سلطے میں مختلف ہیں، بعض محد بین نے فرمایا: مدینہ منورہ کی دورہ عالم ہے جو کا ملک نے دریا نے میں ہوگا، کیونکہ امام مراد وہ عالم ہو گائی سے مراد وہ عالم ہے جو کا اس سے مراد وہ عالم ہے جو کا ایک کے زمانے میں ہوگا، کیونکہ امام مالک کے زمانے میں ہوگا، کیونکہ امام مالک کے زمانے میں ہوگا، کیونکہ امام مالک کے زمانے میں ان جسے بہت سے علماء شے۔

اہمی جو حدیث بیان ہوئی ہے کہ اگر دین ٹریا ہے مُعلَّق ہو تو فارس کا ایک مردیا چند مرداسے حاصل کرلیں گے ، محد ثین کے زندیک مشہور ہے کہ اس مرد ہے مراد حضرت سلمان فارس ہیں، البتہ اے امام ابو حنیفہ پر محول کیا جاسکتا ہے ، فارس ہے مراد معروف شہر نہیں ہے ، بلحہ جنس عجم مراد ہے ، جنہیں اہل فارس کما جاتا ہے ، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دادا انہیں میں سے ہے۔ مشکوۃ شریف میں باب جامع المناقب میں صحابہ کرام رضی الہ تعالی عنم میں الم سیالی میں دھرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی عنم میں الم تعالی عنم میں الم تعالی عنم میں الم تعالی عنہ ہوئے ہے جب سور ہ جمد نازل ہوئی، جب بہ آیت نازل نہوئی، جب بہ آیت نازل میں الم تالی جب بہ آیت نازل میں بیٹھ ہوئے شے جب سور ہ جمد نازل ہوئی، جب بہ آیت نازل

مكان شريف مرى ملى كرارى (تاب العلم) ٧٧ ٣٥-٥٠

ہوئی و آخوین مِنهُم لَمَّا یَلْحَقُوا بہم " اوران مِن نے پھودوسرے جوابھی ان
کے ساتھ سین علے " صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ ایہ کون لوگ ہیں؟ ہم
میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے، نی اکرم علیہ نے دست اقدس حضرت
سلمان فارسی پرر کھا، پھر فرمایا: " اگر ایمان ٹریا کے پاس ہو توان میں ہے بچھ مرد
اے خاصل کرلیں گے " رخاری و مسلم ) کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے حضرت سلمان فارسی کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا: "یہ اوراس کی قوم، اگر دین شیا کے پاس ہو تواسے فارس کا ایک مروحاصل کرلے گا"۔

## وصل (۱۲)

یہ محض غلط ہے کہ مذہب شافعی حدیث کے موافق ہے اور حقی مخالف ۔

عوام الناس اور معصب شافعی ای دہن میں یہ بات بیٹھ گئے ہے کہ اہام
شافعی کا فرہب احادیث کے موافق اور ان پر بخی ہادر ان کے فرہب میں افتداء اور
امان کو بہت زیادہ اختیار کیا گیاہے ، اور اہام اور حقیقہ کا فرہب رائے اور اجتماد پر بنی اور
حدیث کے مخالف ہے ، بیاب محض فلاء صریح جمالت ، مجموعا وہم اور طن فاسد ہے ،
بیبات کیے تشکیم کی جاسکتی ہے ؟ جب کہ اہام اور حذیقہ اجتماد ، قرآن پاک اور رسول
اللہ علیا کے مادیث کے یاد کرنے ، قرآن و حدیث کے لئوی اور شرعی معانی کے
اللہ علیا کے اصادیث کے یاد کرنے ، قرآن و حدیث کے لئوی اور شرعی معانی کے
جانے ، سلف صالحین محانہ کرام اور تا بعین کے اقوال کی محرفت میں شر ہ آناتی ہیں ،
اور ان امور کے جانے بغیر اجتماد ہو ہی جیس سکتا ، جب اس امام کا اجتماد سکت اسلامیہ
اور ان امور کے جانے بغیر اجتماد ہو ہی جیس سکتا ، جب اس امام کا اجتماد سکت اور آگے ہی

اس وہم میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک بات ہے ہے کہ بھن محد میں مثلاً صاحبِ مصافح اور صاحبِ مشکوۃ فرجب شافعی سے تعلق رکھتے سے انہوں نے اپنی کابوں ہیں درج انہوں نے فرجب کے دلائل تلاش اور جبتی سے جمع کر کے اپنی کابوں ہیں درج کر دیے ، اور جن احادیث سے احناف استد لال کرتے ہیں ان کے راویوں پر طعن اور جرح کی ، ان کا نداز تعصب سے یکسرپاک نہیں ہے ، اور اکثر شافعیہ اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے امام اعظم کے بارے میں کچھ نہ پچھ تعصب ضرور رکھتے ہیں اور اس مقام پر آکران کے قدم راہ انصاف پر قائم نہیں رہنے۔

کتاب ہدایہ جواس فد جب کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے اس نے بھی کسی حد تک لوگوں کواس وہم میں مبتال کیا ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ (علامہ بر ہان الدین مرغیانی) نے اکثر مقامات پر عقلی دلائل اور قیاسوں پر بدیادر کھی ہے اور ایس حدیثیں بطور دلیل لائے ہیں جن میں گئی اقسام کا ضعف پایا جاتا ہے ، غالباس استاذکی علم حدیث کے ساتھ مشغولیت کم متنی ۔ والملہ تعالیٰ اعلم

التدریش میل اللہ تعالی ہاری طرف سے جزاء خیر عطا فرمائے - عظیم اور جلیل القدر شخ ، کمال الدین این ہم کوانہوں نے فد جب حفی کی شخفین کی اور اسے قابل استدلال حدیثوں سے ثابت کیا ، فیز متن کی حدیثوں کو بھی ثابت کیا ، دیار عرب کی کتابوں مثلاً شرح مواہب الرحمٰن وغیرہ میں قرآن پاک کی آبات اور صحیح حدیثوں سے استدلال کا استدلال کا التزام کیا ہے ، بعض علماء نے تئاری اور مسلم کی حدیثوں سے استدلال کا التزام کیا ہے ، بعض علماء نے تئاری اور مسلم کی حدیثوں سے استدلال کا التزام کیا ہے۔

جب بير مسكين ( يَشْخُ محقق) مكه معظمه مين تفااور مشكوة شريف بردهاكر تأتفا

مجر شخ نے امام او حنیفہ کے فضائل و منا قب بیان کے اور فرمایا:

"اس امام کو زمائے کے اعتبار سے بھی سبقت حاصل ہے ، ان کے اسا نڈہ متقد بین تابعین ہے اور ان کے شاگر دول بین پیکر و رع و تقوی اور اصحاب شخین دیان کی تعداد دوسر سے ندامب کے امامول کی نسبت زیادہ اسحاب شخین دیان کی تعداد دوسر سے ندامب کے امامول کی نسبت زیادہ ہے ، یہ تلاندہ طویل مدت تک اجتباد اور محث مباحث کرتے ہے اور مدر حف مباحث کرتے ہے اور مدر حف مباحث کرتے ہے اور مدر حفی کو ثابت کرتے ہے ۔

ای کے غلادہ مزید کھیا تیں بھی بیان فرمائیں ، جن کا ذکر گزشتہ وصل میں کیا جا چکا ہے۔ پھر شیخ نے فرمایا : ہمارے زویک رائے میہ ہے کہ حق امام اعظم کے ساتھ ہے ، میں نے بچھا کہ سیدی آپ میہات عث اور میان کی بیار کھتے ہیں یا کشف اور مشاہدہ کی مبایر کہتے ہیں یا کشف اور مشاہدہ کی مبایر ؟ تو شیخ بچھ در خاموش رہنے کے بعد فرمانے گئے "ہم ای طرح محسوس کرتے مبایر ؟ تو شیخ بچھ در خاموش دینے کے بعد فرمانے گئے "ہم ای طرح محسوس کرتے ہیں "۔ واللہ تعالی اعلیہ

شیخ نے بھے بھی کنابی اور رسائل کھی دیئے جن میں اس انام کے فضائل

PPP/

بیان کئے گئے تھے اور مفید مقصد تھے تب میر اوہ خیال جاتار ہااور حالت تبریل ہو گئے۔ مندوستان جاؤ، و ہیں ریہ مسئلہ حل ہو جائے گا

شخ عبدالوہاب متی جب جھے وطن (ہندوستان) کے لئے رخصت کرنے اللہ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ جھے کھے عرصہ اپنی خدمت میں رہنے ویں تاکہ میں دونوں فد ہوں (حفی اور شافی) کی شخین کرلوں، تاکہ اس سلسلے میں واضح نتیجہ سامنے آجائے ، انہوں نے فرمایا: "ان شاء اللہ تعالیٰ بید مسئلہ وہیں حل ہوجائے گا"، چنانچہ حضرت شخ کی ہر کت سے مشکلوۃ شریف کی شرح میں اور ایک دوسری کاب فنے الممنان فی تائید مذھب النعمان "میں بید مسئلہ حل ہوگیا، دوسری کاب میں نے شروع کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت شخ کی دعاؤں کی برکت سے باید مخیل کو بہنچ جائے گی۔

احناف ایک نص کو دو سری پرتر جی حقی اور نقی دلاکل کا جامع ہے، ہمارے علاء حقیقت ہے کہ مذہب حقی عقلی اور نقی دلاکل کا جامع ہے، ہمارے علاء نے جو بعض احادیث کو بعض پرتر جی دینے کے لئے عقلی دلاکل اور قیاسات بیان کے بین ان کی بدیاد بید اتفاقی مسئلہ ہے کہ موافق قیاس حدیث کو مخالف قیاس حدیث پرتر جی ہیں ان کی بدیاد بید اتفاقی مسئلہ ہے کہ موافق قیاس حدیث کو مخالف قیاس حدیث پرتر جی ہے، جی کہ اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں ہم ان شاء اللہ العزیز عث کے آخر میں تفصیلی گفتگو کریں گے بید فص کے مقابل قیاس خمیں ہے جیسے کہ مخالفین کے تین (بلعہ دو سری فعلی کو ترجی دینے کے لئے ہے ۱۲ قاوری)

کتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس کی صندوق سے جن میں انہوں نے اپی سی ہوئی حدیثیں محفوظ کی ہوئی تھیں ، یہ بھی میان کیا گیا ہے کہ آپ نے جن مشاکخ ے حدیثین سی تھیں ان میں جین سوائم تاہمین تھے ، اور آنام اعظم سے یا تھے سوعلاء
نے حدیث می ، ہان آپ کی توجہ روایت حدیث کی جائے فقہ ، اجتماد اور احکام و سمائل
کے استباط کی طرف زیادہ ہوگئی ، آپ پر اور آپ کے شاگر دون پر فقہ کا غلبہ ہوگیا ، اور
ان سے روایت حدیث کا سلسلہ کم ہوگیا ، آپ نے عوام و خواص مسلمانوں پر شفقت
فرمات ہوئے ہے گیا کہ فقہ کی مضروفیت ڈیادہ اہم اور ضرور ی ہے ، کیونکہ ہر فخص
من کر اوریاد کر کے خیلیج اور روایت کر سکتا ہے ، جب کہ استباط احکام ، احادیث میں
گفتگؤ کرنا ، ان میں تطبیق و بینا اور نائج و مشور جو بچاننا ہر فخص کے لئے آسان مہیں
سے اور نہ ہی ہر فخص اس کا اہل ہے۔

بعض علاء نے کہا کہ روایت کے ترک کرنے کا سبب یہ تھا کہ اکثر حدیثیں

(لفظ بلفظ شمیں باتھ ) بالمعنی روایت کی گئی ہیں ، اس لئے امام اعظم نے ازراوا حدیا طاور

نی اکرم علی ہے کی طرف ان کی نسبت میں جرج محسوس کرتے ہوئے ان کی روایت

شمیں کی ، یک وجہ ہے کہ روایت بالمعنی کے جائز ہوئے بین اختلاف ہے ، اس کلام پریہ
اعتراض واز اور ہو تاہے کہ جب ان کے زویت روایت بالمعنی جائز شمیں تھی اوائنوں
اعتراض واز اور ہو تاہے کہ جب ان کے زویت روایت بالمعنی جائز شمیں تھی اور ایت اور
استدلان میں فرق ہے (روایت مناسب شمیں جب کہ استدلال صحیح ہے) خوب انجی
طرح خورو فکر کیجے ابھن علاء نے کہا کہ آیام اعظم آئی خدیث کی روایت کے تا کل
طرح خورو فکر کیجے ابھن علاء نے کہا کہ آیام اعظم آئی خدیث کی روایت کے تا کل
خورو فکر کیجے ابھن علاء نے کہا کہ آیام اعظم آئی خدیث کی روایت کے لیے حدیث کی تحقیم کی تعقیم اندی خدیث کی روایت کے لیے حدیث کی تحقیم کا محفوظ ہونا شرطے خواہ سے میں ہوئی تو ایک نے ، صرف یاد ہو ۔ اس قول کی وجہ میں جو اگری شمین شمین شمین ہیں خدیث میں خامت ہو کہا نے ، صرف یاد ہو تا ویک کی شرط دی کی شرط دی تا کہا کہ اندی میں میت کہ اصول حدیث میں خامت ہو کہا نے ، صرف یاد ہو کہا کہ انہ میں خامت کی کوئی شمین سے ، میں خامت میں خامت کی تھیں خامت ہو کہا نے ، صرف یاد ہو کہا کہا کہا کہا کہ نہیں خامت کی تا کہا کہ نے ، صرف یاد ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ نہیں ہیں ، جیسے کہ اصول حدیث میں خامت ہو کہا نے ، صرف یاد ہو کہا کہ نہیں ہوئی کہا کہا کہ کوئی شعنی شمین ہیں ، جیسے کہ استدار کوئی میں خامت کی کوئی شعنی شمین ہیں ۔

این کیاجاتا ہے کہ ایام ایمن نے ایام ایو اطفہ سے پھھ مسائل دریافت کے ایام ایو اطفہ سے پھھ مسائل دریافت کے ایام ایک میں کے دائے ایک ایک سے دولات دیے تو ایام ایمن سے فرمایا :"ا

گردہ فقهاء تم طبیب ہو، و مُنحنُ الصَّیادِلَةُ یاء کے ساتھ لیعنی ہم عطار (دوافروش)
ہیں "له بعض حضرات نے الصَّنَادِلَةُ نون کے ساتھ روایت کیا ہے لیعن ہم صندل
پیخے والے ہیں، عطار بھی صندل بچاکرتے ہیں۔

حسن بن صالح کابیان ہے کہ امام او حذیقہ نائے اور منسوخ حدیث کی جہت کو مشش سے حل شن کرتے تھے، جب نائے ان کے نزدیک خاست ہو جاتی تواس پر عمل کرتے تھے، اور آپ تمام ایل کوف سے زیادہ فقیہہ تھے، امام او یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے جس مسئلے میں بھی آبام ایک کافت کی میں نے دیکھا کہ امام نے جو مین مین نے دیکھا کہ امام نے جو مؤقف اختیار کیا ہے وہ آخرت میں زیادہ نجات دینے والا ہے۔ برااد قات میں جدیث کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ حدیث کے بارے میں جمع سے زیادہ بھیر ت رکھتے تھے، میں نے حدیث کی شرح کرنے میں امام او حقیقہ سے برداعالم نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ امام اعظم کے نزد کی ایمیت حدیث

امام اعظم حدیث شریف کو گئی زیادہ اہمیت دیے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حدیث مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ قرار دیناجائزر کھا، نیزانہوں نے حدیث مرسل، حدیث ضعیف اور صحافی کے قول پر عمل کیااور ان سب کو قباس پر مقدم قرار دیا، حسن بن صالح سے روایت ہے کہ جب امام اعظم کے نزدیک حدیث رجیح فامت ہو جاتی تو اس سے تجاوز کر کے دوسری حدیث اختیار نہیں کرتے تھے، ابن عیدالتر فرماتے ہیں کہ امام الا حنیفہ سے دوایت کرنے دالے اور آپ کی تو یتن کرنے دالے جرح کرنے دالوں سے زیادہ ہیں، دوایت کرنے دالے اور آپ کی تو یتن کرنے دالے جرح کرنے دالوں سے زیادہ ہیں، جن محد ثین نے اس کا م کیا ہے انہوں نے زیادہ تر بیا اعتراض کیا ہے کہ قیاس میں کہ آپ دائے اور قیاس میں متعزق تھے (الی کیا ہے انہوں نے دیادہ تر ہے کہ قیاس میں کہ آپ دائے اور قیاس میں متعزق تھے (الی ) میہ حقیقت معلوم ہے کہ قیاس میں

ة بل الجواهر المصيه (طبع د كن) ج ٢ س ٨٥ ٨

د پیسی کی زیادتی کوئی عیب نمیں ہے ،اس کا دجہ مخلوق خدا پر شفقت ادر انہیں آسانی فراہم کا محق

راہم آرنا ھی۔
امام اعظم زیادہ تونی حدیثول سے استدلال کرتے ہیں
ہمارے مشائخ فرمائے ہیں کہ جب امام شافعی نے بعض احادیث سے
استدلال کیاادر امام او حنیفہ نے ان سے استدلال نہیں کیا تھا تولوگوں نے گان کیا کہ
ان کا غرب احادیث کے خلاف ہے ، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی نے جن احادیث
سے استدلال کیاان سے زیادہ صحیح اور قوی حدیثیں امام اعظم کے چیش نظر تھیں جن
کی منا پر انہوں نے اول الذکر حدیثوں کو ترک کر دیا۔
چند مثالیں

مثل حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے دوایت ہے کہ اس پائی ہے وضو مروہ ہے جس بین کوئی چیز ترکی جائے اور اس بین کوئی پاک چیز مخلوط ہو جائے ، امام الو حلیفہ نے اس حدیث کی بنا پر ترک کیا ہے جسے امام مخاری و مسلم نے بالا تفاق روایت کیا ہے اور وہ حضرت ام علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی روایت ہے کہ المارے پاس رسول اللہ علیہ تشریف لائے ، ہم آپ کی صاحبزاوی حضرت ذین بیا امام کلائوم رضی اللہ تفائی عضما کو خسل وے رہی تھیں ، فرمایا : "انہیں پائی اور پر ی امام کلائوم رضی اللہ تعالیٰ عنها کی حورت کی مرتبہ کا فورشائل کرو" ، اس حدیث صحیح کی بما پر المام اللہ عنوں کو فرق پاک چیز تبدیل کر وے مثلا المام اللہ عنوں کی وصف کو کوئی پاک چیز تبدیل کر وے مثلا المام اللہ عنوں کی وصف کو کوئی پاک چیز تبدیل کر وے مثلا المام اللہ عنوں کی اور شائل (کھان) مٹی ، صابون کیا خطری امام اعظم نے یہ حدیث ترک کی ہے : امام شافی کے المام فرق کیا کہ نے یہ حدیث ترک کی ہے :

"جب پانی دومتکول کو پہنچ جائے تودہ نجاست کو نہیں اٹھا تا"۔

میر حدیث صحیحین (خاری و مسلم ) میں نہیں ہے ،اس کی سند میں بھی اضطراب ہے ،
ام اعظم نے امام خاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث سے استدلال کیا ہے :

لَا يَبُولُنَّ اَحَدُّکُم فِي الْمَاءِ الْدَّائِم ثُمَّ يَتُو صَا مِنهُ وَلَفظُ مُسلِم ثُمَّ يَعْسَلُ لَهُ مَن عَيْسِلُ لَهُ مَن عَن سے ایک شخص کھڑے یائی میں ہر گزیپیٹاب نہ کرے ، پھراس سے وضو کرے تم میں سے ایک شخص کھڑے یائی میں ہر گزیپیٹاب نہ کرے ، پھراس سے وضو کرے

تم میں سے ایک جنس کھڑ ہے پانی میں ہر گر پیٹاب نہ کرے ، گھر اس سے وضو کرے ، امام مسلم کی روایت کیں گھر خسل کرے ، گھر بدواقعہ بھی خامت ہے کہ ایک حبثی چا و زمز م میں گر گیا تو اس کاپانی نکالا گیا، بدواقعہ صحابۂ کرام کے سانے پیش آیا (اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، اگر زیادہ پانی پلید نہ ہو تا تو چاہ ذمز م کاپانی نہ نکالا جا تا ۱۱ تا دری) اس طرح وہ عام حدیثیں جن میں آیا ہے کہ حیوان کے مرنے سے پانی پلید ہو جا تا ہے ، امام ابو حدیقہ نے ان اجادیث کوان حیوانوں کی موت کے سلسلے میں ترک ہو جا تا ہے ، امام ابو حدیقہ نے ان اجادیث کوان حیوانوں کی موت کے سلسلے میں ترک کر دیا جن میں خون نہیں ہو تا ، مثلا مجھر ، ملمی ، ہمرد اور چھو ، ان کے پیش نظر وہ حدیث میں خون نہیں ہو تا ، مثلا مجھم ، ملمی ، ہمرد اور چھو ، ان کے پیش نظر وہ حدیث میں خون نہیں ہو تا ، مثلا مجمع میں روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے نے دیے امام خاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے نے دیے امام خاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے نے دیے امام خاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے نہیں حدیث صحیح ہے جے امام خاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ کے خوا

فرمايا:

"جب تم بیں ہے کسی کے برتن میں مکھی گرجائے تواسے پوری ڈیودے،
پھر نکال کر پھینک دے ، کیونکہ اس نے ایک بکر میں شفا اور دوسرے
میں بیماری ہے، مکھی شفاوالے بکر سے پہلے بیماری والا بکر ڈیوتی ہے " کلے
مردے کے بارے میں وارو ہونے والی احادیث کے عموم کولام اعظم نے
ترک کیااور فرمایا کہ مردہ جانور کی کھال کی خاص طریقے سے دباغت (رنگنا) جائز ہے
انہوں نے امام خاری و مسلم ، کی روایت کروہ حدیث صحیح سے استدلال کیا ، این عمال رضی اللہ تعالی عضمار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ایک مردہ بکری کے پاس

سے کزرے تو فرمایا: تم نے اس سے تقع کیول نہیں حاصل کیا؟ صحابہ کرام نے عرض كيايار سول الله علي اليه مرده بحرى ب، فرمايا: صرف اس كا كهانا حرام به، اس کے اس کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے ، ائمہ کی ایک جماعت کا اس میں

و کھ احادیث بیل جن سے معلوم ہو تاہے کہ منی (ماد ہ حیات) کا دھونا واجب نیں ہے، اے رگر ڈالنااور کھر جے دیناکافی ہے، کھ لوگوں نے گمان کیا کہ امام الد حنیفہ نے ان احادیث کو ترک کر دیا ہے ، کیونکہ انہول نے کماہے کہ منی نایاک ہے ؛ حالا تک امام اعظم نے احادیث کوٹرک نہیں کیابلندان پر عمل کیاہے ، انہوں نے فرمایا کہ منی خشک ہو تواہے کھرج ویتا کافی ہے ، مر ہو تواہے و عونا واجب ہے ، ان کے سامنے وہ حدیث سے ہے امام عاری اور مسلم فیالا تفاق روایت کیا، حضرت عطاء بن بيار فرمات بين كه جهے ام المؤمنين عائشه صديقته رضي الله تعالى عنهائے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ علیہ کے کیڑے سے منی دھویا کرتی تھیں کا ،اسی کے امام ابد حقیقہ نے فرمایا کہ منی تایاک ہے ، امام شافعی اس مسئلے میں مخالف ہیں (ان کے زریک کیاک ہے، ۱۲ قادری)

اس سلسلے کی دہ احادیث بین جن میں دارد ہے کہ نبی اکرم علی نے تین تین مرتبه وضو کیا، مخالفین نے گمان کیا کہ امام او حقیقہ نے ان احادیث پر عمل میں کیا، کیونکہ دہ کہتے ہیں کہ مرکا مے ایک دفعہ کیاجائے گا،ان کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام ترفدي في في الما المول في الما الله عليه كو ضوكاطريقه ميان کیاوراس میں بیان کیا کہ آئیا ہے سر کا ایک دفعہ سے کیا نام ترفدی نے فرمایا کہ بیہ صدیث حسن سے اس شافعیہ میں سلیم کرتے ہیں کہ سر کا عین بار سے کرنے

ال محرن المعلى حارى الم

کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، بعض راویوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تین دفعہ مسلح کرنے کااضافہ کر دیاہے، اس بات کی آئی جگہ پر شخفیق کی گئی ہے۔

پہر احادیث اول وقت میں نماذ کے اداکر نے کے بارے میں وارد ہیں،
مخالفین نے گمان کیا کہ امام او حنیفہ نے ان پر عمل نہیں کیا، کیونکہ دہ کہتے ہیں کہ نماذ
فجر روش کر کے پڑھناافضل ہے، اور ظهر کو ٹھنڈا کر کے پڑھناافضل ہے، اس پروہ دو
حدیثیں پیش کرتے ہیں جو نماذ فجر اور ظهر کے بارے میں وارد ہیں کے، اس کی بے شار
مثالیس ہیں، اگر ہم ان کا احاطہ کریں تو کلام طویل ہو جائے گا، ایسی احادیث مند امام
اعظم میں مذکور ہیں، اس معاطے کے انتظام اور شکیل کی ذمہ داری شخ ابن ہمام رحمہ
اللہ تعالیٰ کی شرح نے بی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطافر مائے۔

أبك ابهم نكته

سے اور شافعیہ نے ان پر طعن کیا ہے تو یہ طعن ان بعض راویوں پر ہے جو امام ابو صنیفہ

کے ذمانے کے بعد آئے ، بعد بیل آنے والے راوی کی بمایر حدیث کے ضعیف ہونے کا جو تھم لگایا جائے ضروری جمین کہ ضعف کا تھم پہلے ذمانے بیل بھی لگایا جائے جب وہ جو تھم لگایا جائے ضروری جمین کہ ضعف کا تھم پہلے ذمانے بیل بھی لگایا جائے جب وہ راوی اس حدیث پہلے ذمانے بیل صحت راوی اس حدیث پہلے ذمانے بیل صحت اور قبولیت کی شرائط کے جن ہون کی بمایر صحح ہو، مثلاً وہ حدیث جس سے امام اور قبولیت کی شرائط کے جن ہوں کی بمایر صحح ہو، جس قول کے مطابق امام اور تیولیت کی شرائط کے جن ہوں کی بمایر صحح ہو، جس قول کے مطابق امام اور بی اکر م مثلاً کے نرمایا وہ موری کی واسطوں کی بمایر صحح ہو، جس قول کے مطابق امام اس میں ارم مثلاً کے نرمایا وہ موری کی واسطوں کی بمایر صحح ہو، جس قول کے مطابق امام اس میں اس میں ہوری کی مداری ہوری کی مدت جس کے وقی الدی قول کے مطابق امام شریف تام کے برم کی ارم کی مدت جس کے وقی ادری میں ہوری کی مدت جس کے وقی ادری میں ہوری کو مدید اکر کی کو مدید اوری کی مدت جس کے وقی ادری ہوری کی مدت جس کے وقی ادری ہوری کا دری کی کا دری کی کی کی کا دری کی کا دری کی کا دری کی کا دری کا دری

الا حنیفہ کا محالیٰ سے سائ شاہت ہے اس کے مطابق ایک واسط ور میان میں ہوگا اور اگر
انہوں نے تابعین سے حدیث سی ہے تو دووا سطے در میان میں ہون گے ، پھر بعد
والے زمانے میں واسطے اور راوی ڈیادہ ہوگے اور ان میں ضعف اور کمز دری پائی گئ تو
بعد والے راوی پر جرح سے لازم نہیں آتا کہ اس صدیث کے ضعیف ہونے کا تھم لگا دیا
جائے، کیونکہ پہنے ذمانے میں اس حدیث کی دوایت پر کوئی اعتراض نہ تھا ، بیرواضح نکھ
ہے جورا قم (شیخ محقق) کے ذہن میں واقع ہوا ، میری نظر سے نہیں گزرا کہ کی لے
اس کا نذکرہ کیا ہو، ظاہر بیہ ہے کہ علاء احناف نے اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ بہت ہی داخی ہے۔

یہ اسی طرح ہے جیسے بعض محققین نے ذکر کیا کہ کسی حدیث کے متواز،
مشہوریا خبر واحد ہونے کا عظم دور اول میں اعتبار کیا جائے گا، ورنہ بہت می حدیث ہو
اس زمانے میں خبر واحد تھیں بحد میں راویوں اور بطباء حدیث کی زیادتی وجہ سے
سندیں زیادہ ہو گئیں تو وہ حدیثیں مضہور ہو گئیں،اسی لئے محد ثبین نے خبر متواز میں
سندیں زیادہ ہول کہ اس حدیث کا اول ، وسط اور آخر ایک جیسا ہو (ہر در ہے میں راوی
سندین زیادہ ہوں کہ اس حدیث کا اول ، وسط اور آخر ایک جیسا ہو (ہر در ہے میں راوی
استے زیادہ ہوں کہ ان کا جموت پر جمع ہونا عادہ محال ہو ۱۲ قادری)

اکثر حتی مسائل امام احمد کے موافق ہیں امام احمد کے موافق اور اس پر جنی ہے، اس ک دلیل میں ہے کہ امام اعظم کا غرب طدیث شریف کے موافق اور اس پر جنی ہے، اس ک دلیل میں ہے کہ امام اعظم کا غرب اکثر مسائل میں امام احمد بن حنیل کے غرب کے موافق ہے موافق ہے موافق ہے موافق مار کہ امام احمد من حنیل کا ظاہر غرب خالف بھی ہو تو کم از کم ان کے ہاں موافق روایت بھی مل عاشے گئی تا ہے کہ خالف جسے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے جاتے گئی جاتے گئی ہے کہ خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی در میان کے مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کے مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی در میان کے مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے مطالعہ سے خالم ہو تاہے ، یہ امام احمد کے حالے کی مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے در میان کے مطالعہ کے در میان ک

مذہب میں جامع اور جلیل کتاب ہے ، امام ذر تھی نے اس کی شرح کھی ہے اس میں مذہب میں جامع اور جلیل کتاب ہے ، امام ذر تھی نے اس کی شرح میں احادیث میں امام یث میں امام یث میں امام یث میں امام یث میں کی مروایات نقل کی سے مسائل کو ثابت کیا گیا ہے اور اپنے فد جب کے اثمتہ اور مشائح کی روایات نقل کی گئی ہیں۔

امام احركي امام اعظم سے موافقت اور امام شافعي كي مخالفت

بعض علاء نے بیان کیا کہ امام احمد نے ایک سو پچپیں مسائل میں امام الد حنیفہ کی موافقت کی اور امام شافعی کی مخالفت کی ، امام شافعی جب بغداد میں سے تو انہوں نے امام او حنیفہ کے تقریباً تمام مذہب کی مخالفت کی ، پھر جب مصر گئے تو انہوں نے امام او حنیفہ کے رایا، اسی لئے امام شافعی کے (اکثر مسائل میں) دو تول پائے مام شافعی کے (اکثر مسائل میں) دو تول پائے جا مام شافعی کے داکھ مسائل میں اور تول پائے جدید ، ہم نے جو امام او حنیفہ اور امام احمد کے مذہوں جاتے ہیں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم نے جو امام اور حنیفہ اور امام احمد کے مذہبوں جاتے ہیں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم سے جو امام اور حنیفہ اور امام احمد کے مذہبوں جاتے ہیں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم سے جو امام اور حنیفہ اور امام احمد کے مذہبوں جاتے ہیں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم سے جو امام اور حنیفہ اور امام احمد کے مذہبوں میں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم سے جو امام اور حنیفہ اور امام احمد کے مذہبوں میں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم سے جو امام اور حنیفہ اور امام احمد کے در ایک تو میں ایک تو ایک میں ایک تو در امام احمد کے در ایک تو میں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم سے جو امام اور حنیفہ اور امام احمد کے در ایک تو میں ایک تو در امام احمد کے در ایک تو میں ایک تو در ایک تو در ایک تو در امام احمد کے در ایک تو در ایک تو در امام احمد کے در ایک تو در ایک تو در ایک تو در ایک تو در امام احمد کے در ایک تو در امام احمد کے در ایک تو در امام تو در ایک تو در ایک تو در امام احمد کے در ایک تو در ایک تو در امام احمد کے در ایک تو در امام احمد کے در ایک تو در امام احمد کے در امام کے در ایک تو در امام کے در ایک تو در امام کے در ام

عارے ہیں موافقت کادعوای کیا ہے اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ کنز الد قائق میں موافقت کادعوای کیا ہے اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ کنز الدقائق میں امام احمد کے اختلاف کااشارہ نہیں ہے، کنز الدقائق جارے فرہب (حفی) کی مشہور

ترین کتاب ہے ، اس کے مصنف نے اختلاف کرنے دالے ائمہ کے لئے رموز

(اشارات)وضع کی بین مثلاً

مرز فاء امام شافعی کے لئے،

مرکاف امام الک کے لئے،

مراسين امام الديوسف كرك

مراميم امام محرك ليدوغير ولك،

لیکن امام احمد کے لئے کوئی رمز وضع نہیں کی اس کی دجہ رہے کہ ان کا ختلاف قلیل ادر نادر ہے

تقليد صحابه واجب بيانهيں؟

شافعیہ کایہ کہناکہ اہام شافعی کے مذہب میں اجائے اور اقتداء کا طریقہ ذیادہ ہوتا ہے تواس پر بید اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امام او جنیفہ کے نزدیک صحابی کی تقلید واجب ہے ، اور وہ حدیث کی اکثر قسموں کو قیاس پر مقدم قرار دیتے ہیں ، جب کہ امام شافعی اس طرح نہیں کرتے ، پہلا مسلہ یوں سیجھے کہ اصول فقہ میں شامت ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید واجب ہا گرچہ انہوں نے قیاس اور اجتماد امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید واجب ہا گرچہ انہوں نے قیاس اور اجتماد ایس ہے مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں اس ابو حنیفہ سے مرد ہیں اور آیک جمتند دو سرے جمتند کی تقلید نہیں کر سکنا ، امام ابو حنیفہ سے مردی ہے کہ وہ فرمایا کرتے ہے کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ کہنا ہوں امام شوی دیا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بیں کہ میں ابی رائے سے فتای دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ میں مردی اور مقول کے مطابق بی رائے دیتا ہوں ، جالا کہ دیل دیتا ہوں ۔

امام جنت جنرت عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ میں نے امام اور حنیفہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیہ کی جو حدیثیں آئیں وہ سرآتھوں پر اور جوآثار محالیہ کرام سے آئیں وہ میں آئیں وہ میں آئیں وہ میں کو اختیار محالیہ کرام سے آئیں وہ بھی سرآتھوں پر ، ہم ان میں سے کسی صحابی کے قول کو اختیار کر لیتے ہیں ، کین ایسا نہیں کہ تمام صحابہ کے اقوال کو چھوڑ دیں ، اور جنب تا ہجین ہے اقوال ہوں قوہ اور ہم برابر ہیں (کیو کیکہ امام اعظم بھی تاہی ہیں ۱۲ قاوری) ہم حق کی شخصی اور حال نی میں ان کی میز احمات کرتے ہیں۔

امام اعظم كب قياس يه كام لية ؟

حضرت فی الله منیفہ کے سامنے حدیث شریف آتی تواس کی پیردی کرتے ، جب صحابۂ کرام اور متعقد میں بتا احمین کا کوئی ارشادآتا توان کی پیروی اقتراکرتے، بصورت دیگر اجتماد اور رائے ہے کام لیتے، جب
ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تواہی شاگر دول سے اس پر طویل مدت تک بحث
کرتے پھر جواب دیتے تھے، آپ کے شاگر وحدیث، فقہ اور زہر و تقوای کے عظیم ائمنہ
دین تھے، حافظ محمر بن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ امام او حنیفہ کے تمام شاگر د اس
بات پر متفق ہیں کہ حدیث کی سنداگر چہ ضعیف ہواجتماد اور قیاس سے مقدم اور اولی ہے (انخ)

یہ حقیقت نماز میں تقدہ لگانے ہے متعلق حدیث (کہ قبقہ ہے نمازادر وضودونوں ٹوٹ جاتے ہیں) سے طاہر ہے ، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے ، اس کے باوجودامام ابو حنیفہ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے ، اور نماز سے باہر قبقہ لگانے پر نماز کے قبعہ کا قیاس ترک کر دیا (قیاس تو کتا ہے کہ جب نماز سے باہر قبقہ لگانے سے نماز اور وضو نہیں ٹوٹ تو نماز کے دوران بھی قبقہ نا قض نہیں ہونا چاہے ۱۲۔ تادری) جب کہ امام شافی قیاس پر عمل کرتے ہیں تادری) جب کہ امام شافی قیاس پر عمل کرتے ہیں تادری) جب کہ امام شافی قیاس پر عمل کرتے ہیں

امام او حنیفہ فرماتے ہیں نبیذ تمر (دوپائی جس ہیں مجوریں دال دی گئی ہو الدوی کی ہو الدوی کے جو الدوی کے مطاس پائی ہیں پیدا ہو گئی ہو ۱۲ قادری سے دخو کرنا جائز ہے ، انہوں نے لیلة المجن (جنب نمی اکرم علی کے جات سے ملا قامت ہوئی ) سے متعلق حضرت این معود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کواس مسکلے کی دلیل منایا ، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے تاہم امام او حنیفہ نے اس پر عمل کیا اور باقی مشروبات پر نبیذ کے قاس کو ترک کر دیا (قیاس تو کتا ہے کہ جب دوسر سے مشروبات سے وضو نہیں کر سکتے تو نبیذ کے ساتھ بھی وضو جائزنہ ہو ۱۲ قادری) امام شافعی نے اس مسکلے ہیں بھی قیاس پر عمل کیا ہو سکتے ہیں ہی

امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مجبوری ادر ضرورت تک پہنچ اخیر

قیاس پر عمل نہیں کرتے ، اور قیاس بھی علت مؤٹر ہلہ کی بنا پر ہی کرتے ہیں ، قیاس تناسب علی ، قیاس شبہ علی اور قیاس طرد علی نہیں کرتے ، ان کے نزدیک قیاس کی یہ فتمیں مر دود اور متروک ہیں جب کہ انام شافعی کے نزدیک مقبول ہیں اور اے انام شافعی کے نزدیک مقبول ہیں اور اے قیاس سے مقدم قرار دہیتے ہیں ، بر خلاف انام شافعی کے کہ وہ عدیث کی گئی قسموں پر قیاس کو مقدم رکھتے ہیں ، بر خلاف انام شافعی کے کہ وہ عدیث کی گئی قسموں پر قیاس کو مقدم رکھتے ہیں ، بر خلاف انام شافعی کے کہ وہ عدیث کی گئی قسموں پر قیاس کو مقدم رکھتے ہیں ، بر خلاف انام شافعی سے کہ وہ عدیث کی گئی قسموں پر

حدیث کے قیاس سے مقدم ہونے کی تفصیل

ہمارے نزدیک حدیث کے قیاس ہے مقدم ہونے کے بازے میں اصول فقہ میں تفصیلی تفکیو کی گئی ہے ،اور وہ بید کہ رادی یا توروا بیت میں معردف ہوگایا مجمول، مجدول ہونے کا مطلب میر ہے کہ اس سے صرف ایک یا ذو حدیثیں مروی ہول ،اگر روایت میں معروف ہوتواں کا دوصور تیں ہیں۔

ا- وه رادی فقه و اجتهاد مین معروف مو مثلا چارول خلفاء راشدین اور عبادله مخلایه این حضرت عبدالله من عمر اور این حضرت عبدالله من عمر اور این حضرت عبدالله من عمر اور این جسے دیگر صحابہ رضی الله تعالی عنهمان کی روایت کروه احادیث مطلقاً مقبول بین

۳ او چیزوں بیل و مف مشترک کی با پرایک کا تھم دو سری پراگاوینا خوا دو دو مف موثر ند ہی ہو ، جیسے و ضویس چر ہ تین سر جبر د مونا سنت ہے لمد اسر کا مسی تھی تین سر جبہ سنت ہے کیو تکہ دو توں و ضوے فرمن جیں ۱۲ تا دری سمانا ایسے و مف کی باپر قیاس کیا جائے جس کے ساتھ تھم بالیا جائے ۱۲ کو تے للحلامیۃ الصّارا انی س کے ۵۵۔ (مجم میں اس و مف کے موثر ہوئے کا احتیار شدہو) قادری اگرچہ قیاس کے خالف ہوں اور الی احادیث قیاس سے مقدم ہیں۔

۲- وہ راوی فقہ واجہ تادیس معروف نہ ہو ، بلحہ روایت اور عدالت میں معروف ہو ،
جیسے حضرت الد ہریہ اور حضرت آئس رضی اللہ تعالیٰ عہما ، ان کی روایت کر دہ
حدیث اگر قیاس کے موافق ہے تو مقبول ہوگی ، اور اگر ایک قیاس کے موافق اور ایک
قیاس کے مخالف ہو تب بھی مقبول ہوگی ، اور اگر تمام قیاسوں کے مخالف ہو تو مقبول نہیں ہوگی ، کو نکہ اس کے قبول کرنے سے قیاس کا دروازہ ، جی بید ہوجائے گا ، حالا نکہ
قیاس کا جواز کتاب و سنت سے شاہت ہے ، مشائے نے اس کی مثال حدیث مضر القال کے

آگرراوی روایت میں مجول ہے (اس سے صرف ایک یاو وحدیثیں مروی بیں ۱۲ قادری) اور وہ سلف سے روایت کر تاہے ، اور سلف نے اس کی روایت کر دہ صدیث کے صحیح ہونے کا تھم دیا ہے تو وہ معروف کے تھم میں (اور مقبول) ہے ، اگر سلف نے اس می روایت سلف نے اس مدیث پر طعن نہیں کیا تو وہ معروف ہے ، اگر بھی سے اس می روایت سلف نے اس مدیث پر طعن نہیں کیا تو وہ بھی مقبول ہے ، اگر بھی سے اس کی روایت

اسمنر اتاس اده جانور کو کہتے ہیں جس کا دود صابیہ دود ن ندوہ اجائے تاکہ تریداریہ سجے کہ یہ دود صبحت دین ہے ، حضر ست ادیر بر دو منی اللہ تعالی عنہ سے روانے ہے کہ نجی اکر میں اللہ ہے فر بایا : جو خض مصر ای بری ترید ساور گرر نے جا کرائی کا دود صدو ہے تواکر اس دود صدیر رامنی ہے توالے رکھ لے درند دوب بری ادراس کے ما تھ ایک مائی ( تقریباً ساڈھے چار ہیر ) مجود دائی کر دے (مسلم شریف عربی کو جتی گرائی جا ع، من می المام لو حفیفہ فراتے ہیں کہ النور یا ساز جو ی دور می کی سے سیب بری کی جتی تیت کم ہوگی ہے دوبائع ہے لے مکنا میں کہ البت دود صدی کی سے سیب بری کی جتی تھے تا کہ ہوگئی ہے دوبائع ہے لے مکنا عبد البت دود صدی کی کے سیب بری کی جتی تھے تھا عند واعظیہ بیشل ما اعتدای ہے "امام اعظم ہے دو یہ ہو گرائی کر وجھتی اس لے تم پری ہے بائع ایک مائی مجود ایت ہو سکتا ہے خض علی خور ایک ہو ہو تی ہو سکتا ہے در برے کی کو گرائی کر دے بائع دود صدی ہا ہو دو اس سے ذیادہ ہویا کم ہو ، فیز قیاس سے بھی خلاف ہے ، کو نکہ قیاس ہے کہ ایک فخص در برائے کہ مناز دود صدی اور میں دود صدی نہ تو در مرے کی کو تی ہو ایس کے جس خلاف ہے ، کو نکہ جی سے کہ ایک صدی کہ توال کو تاہوں کر محمد کی انہ ہو گرائی کہ میں دود صدی نہ تو کشل ہے اور نہ نوان کی مقالد : "ام ام طودی نے فرمایا ہے صدیم مشور ہے (شرح محمد کی انہ کو تاہ ہو کہ مقالد :"ام اعظم او حقیفہ اور علم صدیمت "ااشر ف قادری

کورد کیالور بعض نے قبول کیا، اس کے ساتھ ہی ثقہ محد ثین نے اس کی روایت کو نقل کیااوروہ کسی قیال کی حدیث سلف مقال کیا اوروہ کسی قیال کی حدیث سلف صالحین میں ظاہر اور معروف مہیں تواگر دہ راوی قرون شلاشہ (صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین) میں سے ہے تواس کی روایت بھی مقبول ہے، کیونکہ الن تینوں ادوار میں سچائی کا غلبہ تھا، اور اگروہ قرون شلاشہ میں ہے نمیس ہے تواس کی روایت قبول نہیں کی جائے گا۔
گا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ میہ حضرت عبیلی من ابان کا فد جب کہ راوی کا حدیث قیاس پر اس وقت مقدم ہو گی جب راوی فقیمہ ہو المام زید ویوسی اور اکثر متاخرین کا بھی مختار ہے ، لیکن شخ ابد المحسن کرخی اور الن کے خبیلین کے فزدیک راوی کا فقط عادل ہونا حدیث کے مقدم کا فقیمہ اور جبتد ہونا جریش ہو نے کہ لئے عدالت کانی ہے ، ہونے کے لئے عدالت کانی ہے ، ہونے کے لئے عدالت کانی ہے ، ہونے کے لئے کا اس میں وغل نہیں ہے ، ہمارے مشارخ احناف نے حضرت ابد ہریرہ جبتد ہونے کا اس میں وغل نہیں ہے ، ہمارے مشارخ احناف نے حضرت ابد ہریرہ رسنی اللہ تعالی عند کی حدیث پر عمل کیا ہے جنب روزے وار بھول کر کھالے ( تواس کا رسنی اللہ تعالی عند کی حدیث پر عمل کیا ہے جنب روزے وار بھول کر کھالے ( تواس کا رسنی اللہ تعالی عند کی حدیث پر عمل کیا ہے جنب روزے وار بھول کر کھالے ( تواس کا روزہ نہیں ٹوئنا) حالا نگذیہ قیاس کے خلاف ہے یمان تک کہ آنام ابد حقیقہ نے فرمایا : دورہ نہیں ٹوئنا) حالا نگذیہ قیاس پر عمل کر تا ( کہ روزہ ٹوٹ جائے گا)"

فقاہت کی شرط لگا۔ نے والے کہتے ہیں کہ محد ثین کے نزدیک روایت با معیٰ عام ہے ، اگر رادی میں فقاہت کی کی ہو تو اس بات کا خد شررہ کا کہ حدیث کا پجھ حصد روایت کرنے ہے ، کو نکہ راوی مجتزر حصد روایت کرنے ہے ، کیونکہ راوی مجتزر منین ہے ، کیونکہ راوی مجتزر منین ہے ۔ میان کردہ فرق اور تفصیل تو پیرا ہے منین ہے ۔ میان کردہ فرق اور تفصیل تو پیرا ہے اور متافح بن کا بیان کردہ ہے ۔ اس قادری ) ورنہ فیر واحد تفصیل کے بغیر مقبول ہے اور قیال ہے اور قیال ہے متاب کے متاب ہوں ہے ۔ میں کی قیال ہے ، بعض علام نے فرمایا کہ جمول سے مراد وہ راوی ہے جس کی قیال سے متاب ہے ، بعض علام نے فرمایا کہ جمول سے مراد وہ راوی ہے جس کی

عدالت اور حافظہ معلوم نہ ہو، ورنہ جس راوی کی عدالت معلوم ہووہ آگر چہ ایک یادو حدیثیں ہی روایت کرے اس کی روایت کے قبول کرنے اور قیاس سے مقدم قرار دینے میں حرج نہیں ہے ، خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث کے قبول کرنے اور قیاس پر مقدم رکھنے میں یہ تفصیل ہے، اس سے معلوم ہو تاہے کہ احناف کے نزدیک اکثر وبیشتر حدیث قیاس سے مقدم ہے۔

امام مالک سے منقول ہے کہ دہ فرمایا کرتے ہے کہ فقاہت میں معروف رادی کی حدیث پر قیاس مقدم ہے ،لہذااگر رادی فقاہت میں معروف نہیں ہے تو اس کی حدیث سے قیاس بطریق اولی مقدم ہوگا، شافعیہ سے منقول ہے کہ اگر علت (جس کی منابر قیاس کیا جارہ ہے) کوالیی نص کی تائید جاصل ہے جواس خبر سے رائے ہے اور وہ علت قطعی طور پر فرع میں موجود ہے تو قیاس مقدم ہوگا ---- والمله تعالم اعلمہ-

اهل طواہر اور جو محد ثین ان کے قد جب پر ہیں وہ صدیث کی تمام قسمول

پر عمل کرتے ہیں اگر چہ وہ صدیث ضعیف ہویا مختلف فیہ ہو ، البتہ اس صدیث پر عمل

ہیں کرتے جس کے موضوع ہوئے پر انقاق ہو ، صحاب سنہ کے مصفین میں سے امام

نسانی کا کبی مذہب ہے ، وہ ہر اس راوی سے صدیث لیتے تھے جس کے ترک پر اجماع نہ

ہو ، عظیم محدث امام ابد واود سجستانی کو جب کسی باب میں دوسر کی صدیث نہ ملتی تو

ضعیف حدیث ہی بیان کر دیتے تھے اور اسے علماء کے قیاس پر ترجیحو سے تھے۔

رائے کو بحالت مجبور کی اختیار کیا جاتا ہے

امام مشعبی فرماتے ہیں یہ علماء جو پھے تنہیں ٹی اکرم علاقے سے بیان کریں اسے لے اواور جو پھھ اپنی دائے سے بیان کریں اسے کوڑے کر کٹ میں پھینک دو، بي بھي فرمايا: "رائے مردار كى طرح ہے، جب تم مجور اور مصطربو تواسے كھالو"، بير بھی فرماتے تھے کہ سنت قياس سے مقدم ہے،اس لئے سنت کی پيروی كرو،بدعتى نہ ہو،جب تک تم روایت پر عمل کرو گے ہر گز گر اہ نہیں ہو گے۔ المام شافعی سے منقول ہے کہ جب میں رسول اللہ علی کے ارشاد کے خلاف كوئى بات كول مياكونى قاعده اور قانون ماول تومعتروى بي جور سول الله عليسية نے فرمایا اور میرا قول بھی وہی ہے۔ امام شافعی بیبات باربار کماکرتے تھے، جیسے کہ امام بہقی نے مدخل میں بیان کیا، مخضر طبی میں ہے کہ امام شافعی کاریہ مشہور مقولہ مذكور ہے كہ جب ميں كوئى مسكلہ بيان كرون اور تمہيں اليي حديث مل جائے جو اس کے خلاف ہو تو تم میرے قول کو چھوڑ دواور حدیث پر عمل کرو،ان کے مذہب کے بعض علاء مثلا امام تووی اور راقعی نے اسی قول پر عمل کیاہے ، جب کوئی حدیث امام شافعی کے قول کے مخالف وارد ہو توان کے قول کوترک کردیتے ہیں اور حدیث پر عمل كرت بين امام شافعي كے قول كے اطلاق سے معلوم موتاہے كه وہ مرحديث

کی معلوم ہو تاہے کہ میں مراد ہے ، بہر صورت اس قول کے ساتھ شرط یہ کہ بیبات معلوم ہو تاہے کہ میں حدیث امام شافعی کو میں بیٹی ، یہ بھی معلوم ہو کہ بیہ حدیث امام شافعی کو میں بیٹی ، یہ بھی معلوم ہو کہ بیہ حدیث منسوخ یامؤڈل نمیں ہے ، اور یہ معاملہ مہت مشکل ہے ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے جس حدیث کے خالف قول کیا ہے وہ انہیں بیٹی ہو ، کیون نمیول نے اس کے خالفت کی ہو کہ انہیں اس کے منسوخ ہونے کا میں بیٹی ہو ، کیا ہو ، اس کے خالفت کی ہو کہ انہیں اس کے منسوخ ہونے کہ کہی کا علم ہویا ان کے نزدیک مو ڈل ہو ، اس کے انہوں نے خالفت کی ہو ، جیسے کہ کمی

كواسيخ قول يرتزي دسية بين، خواه تيح موياضعف، توان كابير قول امام شعبي

وغیرہ کے قول کے مناسب ہے جو قیاس پر حدیث کو ترجی دیتے ہیں اگرچہ حدیث

مذہب کے مقلدین کا حال ہے کہ جب المبیں اسینے امام کے قول کے مخالف کوئی حدیث من جائے تواس پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے بیر حدیث ہارے امام کو پینجی ہواور ان کو معلوم ہو کہ بیر منسوخ ہے یا انہوں نے اپنے قول کے مطابق اس كى تاويل كى موءاس كے عمامام كى روايت ير عمل كرتے بين اور حديث ير عمل ملیں کرتے ، اور بیر ظاہر ہے ، اس طرح مولانا محد حتی نے خلاصہ طبتی کی شرح میں اسیناستاذ سیخ الاسلام ہروی سے نقل کرتے ہوئے بیان کیاہے-مجتند کے لئے وسیع علم اور ملحهٔ استنباط کافی ہے

محفی ندریے کہ اس کلام سے معلوم ہو تاہے کہ مجتز کے لئے بیہ ضروری ميس كدكسى باب ميس وارد تمام احاديث كاعالم اور حافظ مو مبلحد اس كے لئے وسيع علم اور نصوص سے احکام کی معرفت اور استنباط کی کائل استعداد کافی ہے ، جیسے کہ فقہ کی مطے شدہ تعریف سے معلوم ہوتا ہے، جو حضر استبالا بقاق مجتدین ان سے لاادری (میں شیں جانتا) کا قول صادر ہونے کا ای پر مدار ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ سلف میں سے جن حضرات سے ہماری ملا قات ہوئی ہے ہم نے ان میں سے کسی کا بیر قول میں پایا کہ صرف جمعہ کے وان روزہ رکھنا مكروه ب،امام نودى فرماتے بيل كه جهور علاءات مكروه قرار ديتے بين،اس بارے میں احادیث وارد ہیں اور وہ سیح بھی ہیں ، ممکن ہے مید احادیث امام مالک کونہ میکی مول ، جب حدیث می عالم کے قول کے مخالف مو تو عموماً علاء میر کرر و بیت بیل کہ غالبًا بيه حديث اس عالم كوشيس مينجي ، والله تعالى اعلم، ان شاء الله العزيزاس كي تحقیق رسالے کے آخر میں آئے گی ، ہم اس سے پہلے بیان کر بھے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہرایک کے پاس وہ علم تفاجودوسرول کے پاس نہ تفاءان میں سے کوفی بھی ایسا

نہیں تھا جس کے پاس تمام علم ہو، تا بعین کی صحابہ سے ملاقات ہوئی، ہر تا بعی نے وہ علم حاصل کیا جو صحابی کے پاس تھا، بھی حال تنج تا بعین کا تھا۔ یہ ایک فائدہ ہے جو در میان میں میان ہو گیا۔

## وصل (۵)

امام الو عنيفه اور صحابه سي سماع حديث

امام او حنیفہ کے جلیل القدر مناقب و فضائل میں سے یہ ہے کہ انہول نے متعدد صحابۂ کرام کی زیادت کی ،ان سے حدیثیں سنیں ،اجتناد کیا، قران ٹائی دور تابعین) کی ابتد امیں فتو کی دیا،وہ قرن ٹائی میں تابعین) کی ابتد امیں فتو کی دیا،وہ قرن ٹائی میں سے اور تابعی ہے ، قرن ٹالٹ میں ان کی وفات ہوئی ، ان کی ولادت قرن اول (دور صحابۂ) کے آخر میں اور نشوہ نما قرن ٹائی میں ہوئی ، لیکن صحابۂ کرام کی ملا قات اور ان سے حدیث کے سننے میں اختلاف ہے ، اس میں اختلاف نہیں کہ وہ صحابۂ کرام کے ذمائے میں اختلاف ہے ، اس میں اختلاف ہے ہوئی اور ان شخہ ، اختلاف اس میں ہے کہ ان کی ملا قات صحابۂ کرام سے ہوئی اور ان شخہ میں شخہ ، اختلاف اس میں ہے کہ ان کی ملا قات صحابۂ کرام سے ہوئی اور ان سے خدیث شنیا جنین ؟

جامع الاصول میں ہے کہ امام ابو حقیقہ کے زمانے میں جار صحابی اس دنیا مدحد میں

المراحظ ستالس بن مالک ،بھر ہ میں

ملاحظرت عبداللدين الى اوفى ، كوف ميل

المرحضرت سل بن سعد ساعدى مدينه منوره ميل

الماور حضرت الوطفيل عامر بن والله عمد مكرمه مين

المام الو حنیفہ کا ان میں سے کی سے ملاقات نمیں مولی، ان کے امحاب (احناف) یہ

کتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا قات کی اور ان سے روایت بھی کی کی کی اصحاب نقل (محد ثین) کے نزدیک میبات ثابت نہیں ہے۔

ہمارے علماء (احناف) صحابہ سے روایت کرنے پر متفق ہیں ، البتہ تعداد میں اختلاف ہے ، ہم یعض کتے ہیں کہ چھ مرد صحابہ اور ایک صحابیہ سے ملا قات اور روایت کی ، ہم یعض سات صحابہ اور ایک صحابہ ، ہم اور بعض پانچ صحابہ اور ایک صحابہ کی ملا قات بیان کرتے ہیں ، مشہور اور اضح قول کے مطابق امام اعظم کی ولادت کی ملا قات بیان کرتے ہیں ، مشہور اور اضح قول کے مطابق امام اعظم کی ولادت مد میں ہوئی ، اس قول کے مطابق جن صحابہ کرام سے ملا قات بیان کی گئے ، ان میں سے بعض کی ملا قات میں اشکال ہے ، ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت الا ھیں ہیں ہوئی ، اس روایت کے مطابق کوئی اشکال ہے ، ایک روایت کے مطابق کی علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ میں ہوئی شمیں ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم –

المام اعظم نے کن صحابہ کرام سے صدیث سی ؟

ہم آیندہ سطور میں صاحب مُسنَد اور ارباب طبقات کے حوالے سے ان صحابہ کرام کے اساء مبارکہ بیان کریں گے اور ہر جگہ موافق اور مخالف اقوال بیان کریں گے اور ہر جگہ موافق اور مخالف اقوال بیان کریں گے ، یمال تک یہ حق ظاہر ہوجائے ، منکرین نے اگر چہ ان کی سندول میں کام کیا ہے اور تاریخ سے ان کی موافقت ہوتی ہے تو یہ دومری بات ہے اور ان کے ذمہ فامت کرنا ہے۔

0 ہم کتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں ہمیں امام ابو حقیقہ نے خبر دی کہ بیس نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے ساکہ نبی اکرم علی کے فرمایا:

طلب العلم فریضة "علیٰ گل مسلم و مسلمة

"علم کاطلب کرنا ہر مسلمان مرداور عورت پر فرض ہے"۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ امام اور حقیقہ نے فرمایا:

" میں نے کئی مرتبہ حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ، وہ بالوں کو سرخ ریگ دیا کرتے ہے ، سے ، بھر ہ میں ان کی دفات ہوئی ، وہ بھر ہ میں فوت ہوئے ، وہ بھر ہ میں ، ان کی دفات اور میں ہوئی "

بعض علماء نے کہا ۹۲ھ میں اور بعض نے ۹۳ھ میں ان کی وفات بیان کی ، اس طرح جامع الاصول میں ہے، علامہ ذھبی نے کاشف میں ۹۳ھ میان کیا، اس وفت امام الع حقیقہ کی عمر گیارہ سال بائے اس سے زیادہ تھی ، اس کے علاوہ امام اعظم نے ایک دوسری حدیث روایت کی اور وہ بیہے کہ نبی اکرم علاقہ نے فرمایا:

الدَّالُ عَلَى النَّحِيرِ كَفَاعِلِهِ ، وَاللَّهُ يُحِبُ اِغَاثَةَ اللَّهِفَانِ

دُوْ يَكِي يُرِدُا مِنهَا فَي كُرَفِ وَالاَ يَكِي كُرِفِ وَاللَّهِ يُحِبُ اِغَاثَةَ اللَّهِفَانِ

دُوْ يَكِي يُرِدُا مِنهَا فَي كُرِفِ وَالاَ يَكِي كُرِفِ وَاللَّهِ يَعَالَىٰ

مِرْ يَثِنَانَ حَالَ كَيْ الدَاوَكُرِفِ وَاللَّهِ يَكُوبُ وَمُحِوبُ وَكُلَّالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حبك الشيء يعمى ويصبم

"کی ہے ہے تیری محبت اندھااؤر بہر اگردی ہے"

این پر اعتراض کیا گیاہے کہ حفزت عبداللہ جھنی کی دفات ۵۵ سے ۵۵ سیں ہوئی (اس دفت امام او حنیفہ پیدائھی نہیں ہوئے تھے) اس کاجواب بید دیا گیاہے کہ اس نام کے پانچ محالی نین ، ممکن ہے جس محالی سے امام او حنیفہ نے روایت کی ہے وہ

مشہور صحافی جھنی کے علاوہ ہول ،اس جواب پر بیدرد کیا گیاہے کہ کوفہ میں تشریف لانے والے صرف عبداللہ بن أنیس ہیں،اور بیہ طے شدہ بات ہے کہ وہ امام اور حنیفہ کی پیدائیں سے پہلے و فات پا گئے تھے، بعض احناف نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ امام او حنیفہ نے فرمایا:

میری ولاوت سن ۱۹۰۰ میں ہوئی، اور حضرت عبد اللہ من انیس رسول اللہ علیات کے صحابی سن ۱۹۰۰ میں کوفہ تشریف لائے، میں نے ان کی زیارت کی اور انہیں فرمائے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

دیارت کی اور انہیں فرمائے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

حبت الشیء یعمی ویکھیم

اس پراعتراض ہے کیا گیا ہے کہ اس سندیں کی جمول رادی ہیں، اور سہ بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ ہیں آنے والے ابن اُنیس جھنی ہیں اور بیہ طے شدہ ہے کہ ان کی وفات امام او حنیفہ کی پیدائش سے پہلے ہے، یہ تمام گفتگو صاحب طبقات نہیاں کی ہے۔ ہیں کتا ہوں کہ جامع الاصول ہیں اس نام کے صرف ایک صحافی کاذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہیں ابو یہ حیی عبداللہ بن اُنیس جھنی انصاری مدنی، انصار کے حلیف تھے، بعض محد ثین نے کہا کہ وہ انصار ہیں سے تھے، علامہ ذھبی نے کاشف میں بیان کیا عبداللہ بن اُنیس جھنی انصار کے حلیف تھے، بیعت عقبہ میں کاشف میں بیان کیا عبداللہ بن اُنیس جھنی انصار کے حلیف تھے، بیعت عقبہ میں کاشف میں بیان کیا عبداللہ بن اُنیس جھنی انصار کے حلیف تھے، بیعت عقبہ میں کیا ور فرایا شاید کہ بید دہی پہلے ہی ہیں۔

0 --- تیسرے صحافی عبداللہ بن حارث ہیں، امام ابد یوسف روابیت کرتے ہیں کہ امام ابد عنیفہ نے فرمایا کہ میں سن ۱۸ مده میں پیدا ہوا، سن ۱۹ مد میں اپنے والد کے سما تھ جج کیا، اس وقت میری عمر سولہ سال تھی، جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا

تو میں نے بہت بوااجماع دیکھا، میں نے اپنے والد کو پوچھا کے بیہ کون لوگ ہیں؟

انہوں نے بتایا کہ بیہ رسول اللہ علی ہے کہ سمانی حضرت عبداللہ من حارث بن بجزء (جہم پر زبر ، ذاسا کن اور اس کے بعد ہمزہ ) زبیدی ہیں، میں ان کی خد مت میں حاضر بواتو ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے سنا ۔

من تفقہ فیی دین الله تکفاہ اللہ همه ورزقه مین حیث کا یحت ب "جو محض اللہ تعالی کے دین کا فیم حاصل کرے ، اللہ تعالی اس کے مقاصد "جو محض اللہ تعالی کے دین کا فیم حاصل کرے ، اللہ تعالی اس کے مقاصد پورے فرمائے گا اور اسے الیمی چکہ ہے رزق عطافر ہائے گا جمال سے اسے الیمی شین ہوگا،

اس روایت پر بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللد بن حارث س ٨٨ هيالا ٨ هيا ٨٨ في ممريل فوت بوين العلام مامع الاصول ميل ب كاشف (علامه دهبي) يس بكر سن ٨٩ صين الن كي وفات مولى، آخر عرين نابينا ہو سکتے ہے ، وہ مصرین و فات پانے والے اخری محالی ہے ، کویا کہ بیراس توجیمہ کا جواب ہے کہ جب خفرت عبراللہ س ۲۸ میں اوست ہوئے،اس وقت امام الد حلیفه کی عمر جھیا آٹھ سال تھی ،اس عمر کا کوئی شخص سمجھ دار ہو تو محد ثین کے تزدیک اس کا حدیث حاصل کرنا جائزے،علامه ذهبی .ف فرمایا که حضرت عبداللد مصریل من ۸۷ ه میل فوت موسع، دهند تو مکه مکر مه سکته ادر ندی کوفه سکتے للذاامام الد حنیفه کابیر کمنا تیج شیل ہے کہ میں نے من ۹۹ ھیٹ ان کی زیارت کی ، يكادجه بك كم مارت مشائع متافرين ميل سے معرك في الو القاسم حفى اور ال کے علاوہ ایک جماعت نے اس واقعہ کارو کیا ہے ، انہوں نے کماکہ اس واقعہ کی سد میں ر دوبدل اور تر بفی ہے ، اور اس میں ایک ایٹار اوی میں ہے جس کے کراب ہونے مَن ابنى مَسْجِدًا وَلَو كَمَفْحَصِ قَطَاةِبَنَى اللّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ

"جس شخص نے معجد بنائی اگرچہ قطا (پر ندے) کے گونسلے کی مثل ہو
اللّہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔"

یہ سن ۲۸ مداور ایک قول کے مطابق ک ۸ مدین کوفہ میں وفات پانے والے آخری محافی ہے ،اس وقت امام ابو حقیقہ کی عمر چھ یاسات سال بھی (سوال کیاجا سکتا ہے کہ اس عمر میں امام صاحب کا حدیث سننا کس طرح صحیح ہوگا؟ ۱۲ قادری) اس کا جواب یہ ہے کہ چھ جب سمجھ دار ہو تو اس کا حدیث سننا صحیح ہے ،اگر چہ اس کی عمر چھ یاسات سال ہو ، یمی صحیح قول ہے ، جمور محد شین اس کے قائل ہیں ،اور اس پر عمل ہے ، مسال ہو ، یمی صحیح قول ہے ، جمور محد شین اس کے قائل ہیں ،اور اس پر عمل ہے ، عیسے کہ اصول حدیث کی کتب میں ہوئی ،اس روایت کے مطابق ان کی زیارت صحیح نہیں عبراللہ کی وفات س ۸ مدین ہوئی ،اس روایت کے مطابق ان کی زیارت صحیح نہیں ہوگی (کیونکہ اس سال امام اعظم کی ولادت ہوئی ہے ۱۲ قادری)

و پانچوس محالی حصرت واثله بن الاستفع بین، امام ابو صنیفه فرمات بین مین الاستفع بین مین الاستفع بین مین الاستفع بین مین فرمات به موت منا :

قا تنظهر شماته گاخیا فیعا فیه الله و یَدُنلِیك

"اینے بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظهار نہ کر ، اللہ تعالی اسے عافیت عطا فرمادے گااور بچھے جتلا کردے گا"-ان ہی ہے ایک دوسر می روایت کی ہے و دُعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكُ

جو چیز تھے تک میں ڈالے اسے چھوڑ کر الی چیز اختیار کر جو کھے شک

ای طرح الطبقات میں ہے، صاحب طبقات نے فرمایا: پہلی صدیث امام ترندی نے سیر حسن سے روایت کی ہے ، دوسر ی حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت فراردایت کی ہے اور ائم نے اسے سے قرار دیاہے ، حضرت واثلہ من الاستع رضی اللد تعالی عند کاایک سوسال کی عمر میں بیت المقدس میں انتقال ہوا، ایک قول رہے کر سن ۸۵ ه یا ۸۹ ه میں اٹھانوے سال کی عمر میں دمشق میں فوت ہوئے ، اس طرح جامع الاصول اور کاشف میں ہے ، الطبقات میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور امارت میں ان کی وفات ہوئی ، اور حضر مت امیر معاوید کا انتقال س ۲۰ میں موا ، اور بی غلط ہے ، ایک قول بیر ہے کہ حضرت عبد اللہ کی خلافت میں فوت موسے۔ · عدر من عبدالله انصاری بی امام اعظم ان سدراوی ایک می ایک می سفر سول الله علی مد مت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللدا مصے کوئی اولاد میں دی گی اور نہ ہی میرے بال کوئی چر پیدا ہوا ہے ،آپ نے فرمایا مم بخر ب استغفار اور صدقه کا عمل کیون شین اینات ؟ ان دونول کی برکت سے مہیں اولاد دی جائے گی، حضر من جار فرمائے بین کہ وہ محالی کرات سے صدقہ دسية اور استغفار كرت عظم ان كمال تولاك پيدا موع ، ال روايت پربي اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت جار رضی اللہ نغالی عنہ کی وفات س ۸ سے اور ایک ول کے مطابق س و عصاب مولی، لین امام او حنیفہ کاولادت سے ایک یادوسال سلے ،ای کے کر بین نے کا ہے کہ امام او حقیقہ سے جو حدیث حفرت جار کے حوالے سروایت کی گئے ہموضوع ہے، علی بن المدینی قرماتے ہیں کہ حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جَائی (بن یوسف) ان کی نمازہ جنازہ نہ بڑھائے، شخ (ابن جحر) نے اصابہ میں فرمایا کہ بیہ بیٹیم بن عدی کے قول کے مطابق ہے کہ حضر سے جار کی وفات مدینہ منورہ میں س ۲ کے هاور بعض حضر اسے نے کہاس ۲ کے هیں ہوئی اور ان کی نماز جنازہ امیر مدینہ حضر سے المان بن عثمان نے پڑھائی۔ موکی اس سے کہ امام ابو حنیفہ نے ان سے بیہ حدیث روایت کی سے کہ امام ابو حنیفہ نے ان سے بیہ حدیث روایت کی اللہ تعالیٰ عنما، مروی اکھو اُکھو کہ اللہ تعالیٰ کابوی تعدادوالا الشکر ملڑی ہے، نہ تو میں اسے کھا تا ہوں اور نہیں حورام قرار دیتا ہوں "

ہمیں ان کتابول میں اس روایت کاذکر نہیں ملاء صاحبِ طبقات نے بیان کیا ہے کہ عیادہ کہ اور شخ الاسلام ابن حجر کے کلام کا خلاصہ بیرہے کہ بیروایت صحیح نہیں ہے ،اور معروف بھی نہیں ہے

- اٹھویں صحافی جفرت او الطفیل عامر من وافلہ (اناء کے بیجے زیرہے)ان کی وفات نے بارے میں مختلف اقوال ہیں ۱۰اھ - ۱۰ اھ صحابۂ کرام ہیں سے سب سے آخر ہیں ان کی وفات ہوئی، ان سے ملا قات کا احتمال سب سے زیادہ ظاہر ہے صاحب سند سند کر کیا ہے۔
صاحب سند نے ان کا ذکر نہیں کیا، البتہ صاحب طبقات نے ان کا ذکر کیا ہے۔

ویس صحافی حضرت شہیل من سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی وفات من مرکزہ ہوئی، یہ مدینہ منورہ کی وفات ہوئی، یعنی ہوئی، بعض علماء نے کہا کہ اس کے بعد ہوئی، یہ مدینہ منورہ ہیں وفات یا نے دالے آخری صحافی ہیں۔

O — وسویں صحافی حضر ت سائب من خلاد من سعید رضی الله تعالی عنه ہیں ، ان کی دفات سن ۹۱ میں ۱۹ میں ہوئی۔ م

آیار ہویں محالی حضرت سائب من بزید رضی اللہ تعالی عند میں ان کی وفات من اللہ تعالی عند میں ان کی وفات من اور ہے۔
 وفات من اور ۱۹۵ ھیا ۱۹۴ ھیل ہوئی، بعض محد ثین نے کہا ۸۲ ھیل ہوئی۔
 بار ہویں محالی عبد اللہ من بلید رضی اللہ تعالی عند میں ان کی وفات من ۹۹ ھوئی ہوئی۔
 مولین ہوئی۔

O تیر ہو یں صحافی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں ، واقد بی نے کہا اللہ کا وفات ، ۹ ھے۔ ۸۲ھیا اللہ کی وفات ، ۹ ھے۔ ۸۲ھیا کی وفات ، ۹ ھے۔ ۸۲ھیا کہ میں ہوئی ، یہ مشہور ہے ، بعض نے کن وفات ، ۹ ھے۔ ۸۲ھیا کے ۸۵ھیال کیا ، شخص کے فرمایا یہ غلط ہے ، خلیفہ نے کہا ۸۲ھ بعض نے مرمایا کیا ، ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو ، بعض نے من ۸۸ھ بعض نے ۸۲ھ میں کیا۔

اخری سات جھرات کا ذکر صاحب طبقات نے کیا ہے، لیکن ان کی کوئی حدیث بیان نہیں کی ، انہوں نے فرمایا کہ بعض محد شین نے امام ابو حقیقہ کے مناقب بین جامع کتاب تصنیف کی ، ان کے بیان کا خلاصہ بیر ہے کہ امام ابو حقیقہ کے اکابر المام و ورائے دور کے ایم مثل امام ابو بوسف ، امام محمد ، عبداللہ بن مبارک اور عبدالرزاق و غیر ہم نے امام ابو حقیقہ سے کوئی ایس حدیث اقل شیس کی جو انہوں عبدالرزاق و غیر ہم نے امام ابو حقیقہ سے کوئی ایس حدیث اور نقل کرتے ہیں محافی سے منرور نقل کرتے ، اس کی حدیث ایس محافی سے میں اور اس پر فرح کرتے ہیں، ہروہ سے خدیث جن میں نید بین میں نیا کی ایس کی سند کو خدیث جن میں نید بین بیران کیا گیا ہے کہ امام ابو جنیفہ نے منافی سے بن ، اس کی سند کو خدیث جن میں نید بین بیران کیا گیا ہے کہ امام ابو جنیفہ نے محافی سے بن ، اس کی سند کو خدیث جن میں بیران کیا گیا ہے کہ امام ابو جنیفہ نے محافی سے بن ، اس کی سند کو خدیث بین بیران کیا گیا ہے کہ امام ابو جنیفہ نے خالی نین ۔

الین الم اعظم کا حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عند سے صدیت کاروایت کرنا اور ساع کے بغیر صحابیہ کرام کی ایک جماعت کی زیارت کرنا یہ دونوں باتیں کسی شک وشہہ کے بغیر صحیح بیں ، علامہ بدر الدین عینی نے صحابیہ کرام کی ایک جماعت سے حدیث کا سنا خاب کیا ہے ، لیکن اسے الن کے شاگر وشیخ حافظ قاسم حنی نے دو کیا ہے ، ظاہر یہ ہے کہ امام اعظم کی جن صحابیہ کرام سے ملا قات ہوئی ہے ان سے حدیث نہ سننے کا سبب یہ تفاکہ وہ کاروبار بین مصروف تھے ، حتی کہ امام شعبی نے مدیث نہ سننے کا سبب یہ تفاکہ وہ کاروبار بین مصروف تھے ، حتی کہ امام شعبی نے الن میں نجابت اور دا نشمندی کے آثار و کی کرانہیں علم حاصل کرنے کا مشور ہ دیا ، جس شخص کو علم حدیث کا تصور اساذوق بھی حاصل ہے وہ میر سے بیان سے اختلاف تمیں کرسکن (الح

صاحب طبقات نے بیان کیا کہ محد ٹین کا قاعدہ یہ ہے کہ اتصال کاراوی ارسال یا انظاع کے راوی سے مقدم ہے ، کیونکہ اس کے پاس ذیادہ علم ہے ، یہ بات علامہ عینی کے بیان کی تائید کرتی ہے اسے ذہن نشین کر بیجے کہ بیان کی تائید کرتی ہے اسے ذہن نشین کر بیجے کہ بیان کی تائید کرتی ہے۔ امام اعظم کی دور صحابہ میں ولادت اور ال کی زیارت

بیں کتا ہوں کہ امام اور حقیقہ کی فضیلت کے سلسلے میں بیدامر کافی ہے کہ آپ صحابہ کرام کے زمانے میں بیدا ہوئے ،ان سے حدیث سی یا شیں سی ، لیکن ان ک زیارت کاشر ف حاصل کیا ،اور اس طبقے میں شامل ہوئے جن کے بارے میں (حدیث میں )وارد ہے طوبی لِمَن ر آنی و کِمن ر آنی میں د آنی کے

"خوش خبری ہے اس محف کے لئے جس نے ہماری زیارت کی اور اس مخف کے جس نے ہماری زیارت کی اور اس مخف کے جس نے ہماری زیارت کی "مندہ مندد سندول سے نبی اکرم علیہ سے ورجہ صحت کو پہنی ہوئی ہے ، اور بیہ

استردی شریف میں ہے : لما فقس الناو مسلمار آئی آو و آی من و آئی ، مکلودشر بیل می ما ۵، آگ اس مسلمان کو میں جو سے گی جی سے ہماری زیادت کی اہماری زیادت کر سے والوں کی زیادت کے ۱۳ تا تاوری

بات بھی امام اعظم کی فضیلت اور انفر اویت کے لئے کافی ہے۔ و صل (۲)

امام اعظم کے مناقب

میرامام اعظم کے کھ مناقب ہیں ، بوے بوے ایمہ اور ونیا بھر کے نامور ارباب علم ان کی تعریف میں رطب اللمان میں ، لیکن بعض لوگ امام اعظم کے مقاصد کو بھے سے قاصر رہتے ہیں اور ان کے قواعد میں سمجھیاتے، اس لئے ان پر اعتراض کرتے ہیں ، بھن سجھتے تو ہیں لیکن ان کے خصوصی علم و فضل پر رشک كرت بي، ممكن بي معنى او قات حسد بهى كرنے لكتے جول، كيونك صاحب فضيلت ير حدد كياجاتا بادر خدد كرف والاحبار بين ربتاب ادر مروود موتاب، بهت مملوك صدي مخفوظ ربعين، اس كاوجه بيه الاكان طبي طور يراس بات كو پند میں کر تاکہ اس کے معاصرین میں سے کوئی اس پر سبقت سے جائے ،لہذاجب انسان ویصاید کد کوئی محض اس پر فوقیت رکھتا ہے تواس کے دل میں ماال پیرا ہو تا ہے، پھراکروہ عقل منداور متنی ہو تواسیے تقس پر غلبہ پالیتا ہے اور اپن زبان کو محفوظ ر کھنا ہے ، اس کی آر زور یہ جو تی ہے کہ جھے بھی ایسی ہی تعمت حاصل ہو جائے ، بیر آر زو میں کر تاکہ دوسرے کو حاصل ہوئے والی تعمت زائل ہوجائے،اے غیلہ (رشک) کتے بیں، نی اکرم علیہ کے اس ار شادے کی مرادے

لا حَسَدُ إِلَّا فِي الْإِلْنَيْنِ رَجُلِ " آقَاهُ اللَّهُ مَا لاَ فَهُو يُنفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ "رَثُلُكُ صَرَفُ دِدَّادِ مِيولَ كَبَارِكِ مِينَ ہِے، أَيِكُ وَهِ فَحْصَ ہِے جِسے اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله تعالی مال عطافر مائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے رائے ہیں خرج کرنے "۔

اور اکردہ مخص متی ند ہو تور ان کا علم دینے والا لاس اس پر غلب پالیتا ہے اور اسے صد

المنظاري شريف على بير كلمات بين: لا حَسنة إلّا في المنين رَجُلُ آفاهُ اللّهُ مَا لاَفَسنَلَطَهُ عَلَىٰ مَلَكَتِه في المنق سن الري المنظرة شريف من ما م

کی حد تک پہنچادیتا ہے ، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ مجھی نفس ان پر غالب ہوتا ہے اور بھی وہ نفس پر غالب آجائے ہیں، اس قبیلے کے بعض وہ علماء ہیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ پر حسد کیا، بھی انہوں نے امام اعظم کی تعریف کی اور بھی ان پر تفید کی، میں ا بینے تفس کوہری قرار نہیں دیتا ہے شک تفس برائی کا تھم دینے دالا ہے ، ان ہی میں سے ابن الی لیل میں ،وہ بھی امام او حقیقہ پر طعن کرتے ہے اور بھی تعریف کرتے ہے ، اس سلسلے میں ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے کہااس جوان پر حسد کیا گیا ہے ، حضرت سفیانِ توری جلیل القدر محدث ہونے کے بادجود بعض او قات ان کے ول میں آنام او حنیفہ کے خلاف کوئی بات پیدا ہو جاتی تھی ، پھر وہ اس سے رجوع کرتے من اور معذرت كرت من الله الله الله الله والا مقوله كت منه والله تعالى اعلم-غالبًاوہ بير مقوله أمام اعظم كومدح ميں بطور مبالغه كيتے عظے، ليني وہ ابيے مقام ير فائز ہیں کہ ان کے بارے میں بطور حسد اعتراض کیا جاسکتا ہے ، اس طرح امام مخاری اور مسلم کے استاذ حافظ ابد بحرین ابی شیبہ کا حال تھا، غالبًاان حضر ات نے امام اعظم کے تواعد اور اصول کو پیش نظر شیس کھا، جیسے کہ حافظ عمر و بن عبدالبر وغیرہ نے کماہے کہ جب حدیث متفق علیہ اصول کے خلاف ہو تواس وفت قیاس کو خبر واحدیر مقدم رکھاجائے گا(الح)

قیاس کو خبر واحد پر مقدم کرنے کی وجوہ

امام او حنیفہ جو قیاس کو خبر واحد پر مقدم رکھتے ہیں تواس کاعذر بید بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی سبب کی بنا پر اس طرح کرتے تھے مثلاً یا توانہیں حدیث کی اطلاع نہیں تھی ، یاان کے نزد کی حدیث سجیح نہیں تھی ، یاوہ غیر فقیہ کی روایت تھی اور تمام قیاسوں کے خالف تھی ، جیسے کہ اس سے پہلے ، یان ہوا، محققین فرماتے ہیں کہ

رائے اور قیاس کو استعال کے بغیر حدیث پر عمل درست ہی نہیں ہے ، کیونکہ رائے ای ان معانی کاادر اک کرتی ہے ، جن براحکام کادار در ار موتاہے ، یی دجہ ہے کہ بعض محدثین جو غورو فکر سے عاری تھے انہول نے بری کا دودھ پینے پر بھی حرمت رضاعت كانوى وك ديا، جيك كربيان كياكيا به والله تعالى اعلم-اوربي بحير ب محدثین کی شان کے لائق نبیں ہے ، بلحہ یہ جمندین کے طریقے کے لائق ہے کہ دودہ پلانے کی علت مشترکہ کی مایر حکم لگایا گیاہے ، جیسے کہ مخفی نہیں ہے۔اس طرح محض رائے پر بھی عمل نہیں کیاجا سکتا، لہذا بھول کر کھانے سے روزہ نہیں تو تا،جب كه خود في كرب خيب روزه نوث جاتا ہے ، حالانكه قياس كمتا ہے كه ميلي صورت ميل روزہ ٹوٹ جائے اور دوہری صورت میں نہ ٹوئے ، کیونکہ روزہ اس چزے ٹو تاہے جو پیٹ میں جائے ،ند کہ اس چیز سے جو پیٹ سے خارج ہو ، (اس قیاس پر اشکال بیاہ کہ محالت مہاشرت مادہ حیات کے خادج ہوئے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالا تکہ کوئی چرمرد کے پید میں میں جاتی ،بلحد خارج ہوتی ہے اوا قادری)

امام اعظم کی تو بین کرنے والے زیادہ ، معرضین کم

مافظان عبدالبر نے نہ بھی فرمایا کہ جن علاء نے امام ابو حقیفہ ہے روایت
کی اور ان کی توثیق کی دہ تعداد میں ان لو گون سے ڈیادہ جیں جنہوں نے ان پر اعتراض کیا ہے ، اور جن محد نین نے ان پر اعتراض کیا ہے ان کا بروااعتراض بیہ ہے کہ دہ رائے اور قبال میں ڈوسے ہوئے جین ، اور بیر ٹامت ہو چکاہے کہ یہ عیب نہیں ہے ، جب تک کے حذیث کو الکل نہ چھوڑ دیا جائے۔

امام کی (اکار علاء شافعیہ میں ہے ہیں ،ان کی (تصنیف) طبقات میں ہے۔ کہ ہرگز ہرگز ہرگز کی نیس جمناجا ہے کہ محد ثین کا بیہ قاعدہ اپنا اطلاق پر ہے کہ جرح

توثین پر مقدم ہے، بائے صحیح بات بیہ ہے کہ جس شخصیت کی امت اور عدالت ثابت ہو، اس کی قر بف اور بلندی مر تبہیان کرنے والے زیادہ ہوں ، اور قرائن ہے معلوم ہو کہ جرح کا سب نہ ہی تعصب یا بیابی کوئی دوسر المرہ توجرح کرنے والے کی جرح کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، یمال تک کہ انہوں نے قرمایا : سفیان توری و غیرہ نے جو امام او صفیفہ کے بارے میں گفتگو کی ، ائن اٹی ذئب نے امام مالک کے بارے میں اور ائن معین نے امام شافعی کے بارے میں گفتگو کی ، دہ لائن توجہ نہیں بارے میں گفتگو کی ، دہ لائن توجہ نہیں ہو ہے۔ یہ کلام ان سے اس لئے صادر ہوا کہ انہون نے انکہ نہ کورین کے اصول و قواعد میں غور نہیں کیا ، اگر جرح کو مطلقاً مقدم رکھا جائے تو امر میں سے کوئی بھی محفوظ میں غور نہیں کیا ، اگر جرح کو مطلقاً مقدم رکھا جائے تو امر میں سے کوئی بھی محفوظ میں رہ سے گا ، کیونکہ ہر امام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے اور ہلاک ہوئے ہیں له

این عبدالتر نے جو پھے فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ خوشی کی حالت میں کسی ہوئی بات سے مختلف ہوئی ہے ، جو شخص میں چاہتا ہے کہ بعض علماء کے بعض دیگر علماء کے خلاف اقوال کو قبول کرنے تواسے چاہے کہ صحابہ کرام ، تابعین اور ائمتہ مسلمین کے ایک دوسرے کے خلاف اقوال کو بھی قبول کرے ، اور اگر اس طرح کرے گا تو تھلی گر اہی اور واضح خسارے میں واقع ہوگا۔

مسوط ہے امام مالک کا غریب منقول ہے کہ قراء بعنی علماء کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف مقول نہیں ہے ، کیونکہ یہ لوگ حد اور بخض میں دوسرے لوگوں سے ذیادہ شدید ہوتے ہیں ، اور میں ، اور ہی جو بات ہے۔

لوگوں سے ذیادہ شدید ہوتے ہیں ، اور ہی جات ہے۔

حضرت عبداللہ بن المبارک کو کما گیا کہ قلال مخص امام الد حنیفہ کے مارسے میں کاام کر تاہے ، انہول نے مید شعر پڑھا:

عتود الحمان (حيدرآباد ، دكن ) م ٣٩٣

جہا ہم کہ کہ کہ بنالواسعیہ فالقوم اعداء گہ و محصوم سی سے اس کو مشرق کو میں پائے اس کے حد کیا کہ اس کی وحشق کو میں پائے ہائی اس کی وحشق کو میں پائے ہائی ۔

الله تو ماس کی وجمن اور خالف ہے ۔

الله تو الحال میں معاف فرمائے۔

خطیب بغد اور کی نے امام اعظم کی تعقیقات کی ۔

خطیب بغد اور کی خال با بواجو اور میں ۱۹۳۳ ہے میں فوت ہوا ، اس نے امام ابو ۔

منیفہ کی جیب انداز میں تعقیق کی ، اس نے تاریخ بغد او میں ممی ہے و تو فی اور علی ہوا ، اس نے تاریخ بغد او میں ممی ہے و تو فی اور میں ایس بان کین جو امام ابو جنیفہ کے ۔

فضائل ومنا قب سے متصاوم تھیں، اللہ تعالی اس کی تؤیہ قبول فرمائے۔

الکھیں، بہال تک کہ ہے گان جر عسقلانی نے علوم حدیث وغیرہ بیس مفید تصانیف کیمیں، بہال تک کہ ہے گان جر عسقلانی نے کہا کہ خطیب بغد اوی کے بعد کے تمام عدیث بین اس نے مقام حدیث بین کوئی علم ایسا جیس جس بین اس نے کمام عدیث بین اس نے کوئی کتاب نہ کہی ہواور ممارت وافادیت کا مظاہرہ نہ کیا ہو، صاحب جامع الاصول کوئی کتاب نہ کہی ہواور ممارت وافادیت کا مظاہرہ نہ کیا ہو، صاحب جامع الاصول نے اس سے بھی ذیادہ تعریف کی اور کہا کہ وہ علم حدیث ، احوال و تواریخ اور جرح و نے اس سے بھی ذیادہ تعریف کی اور کہا کہ وہ علم حدیث ، احوال و تواریخ اور جرح و کند بین کی معروف میں فرید عصر اور وجید وہر تھا، غاید وزاہد تھا، پہلے امام احدین حکیل کے مذہب اختیار کر لیا ، سفر ج میں ہر دن کے مذہب یہ نہا ہے تھا ، بغد اور بھر حاتی کی قبر کے بین کی خش کرتا تھا ، بغد اور بین ایام اجد اور بھر حاتی کی قبر کے بیان دفن کیا گیارائی واللہ تعالی اعلی

خطیب بغدادی ،این جوزی کے نقش قدم پر

کے سلسلے میں فائدہ نہیں دے سکا، اس کا حال مشہور عالم این جوزی کی طرح ہے جو خطیب بغدادی سے علم اور تصنیف میں زیادہ ، اور فضیلت و شان میں بلند پاید تھا، لیکن خطیب بغدادی سے علم اور تصنیف میں زیادہ ، اور فضیلت و شان میں بلند پاید تھا، لیکن قطب الاولیاء ، تاج المفاخر شخ مجی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر ہالعزیز اور مشائح طریقت صوفیہ کرام پر انکار کرنے میں بہتلا ہوا ، بے فائدہ علم اور خشیت اللی سے خالی ول سے اللہ تعالی کی بناہ !

صاحب مند فیران کی ایک محد تین نے خطیب بغد ادی پر طعن کیا ہے اور اس کی ایک خصلت میں جن کی بھا پر اس کی دوایت مر دود قرار پاتی ہے ، اگر اس سے امام او حنیفہ کے بارے میں جو بچھ معقول ہے وہ مجقول نہ ہوتا ، یہ بھی نہ ہوتا کہ وہ کی میٹ کو ایڈ ااور گائی دیتا تھا ، بلکہ اس کا فد جب یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے بارے میں ایچھے انداز میں گفتگو کی جائے اور یہ قاعدہ نہ ہوتا کہ کوئی ایما ندار گناہ کی ما پر ایمان کی میں ایچھے انداز میں گفتگو کی جائے اور یہ قاعدہ نہ ہوتا کہ کوئی ایما ندار گناہ کی ما پر ایمان کی میر ت سے خارج خمیں ہوتا تو ہم اس کے پچھے احوال میان کرتے ، جو شخص خطیب بغد اوی کی سیر ت سے آگا ہی حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ حافظ او القاسم علی بن حبین کی سیر ت سے آگا ہی حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ حافظ اور ائن جوزی کی صیر ت اور خصلت کی بارے میں تعین آگیز معلومات کا مطالعہ کرے اسے خطیب کی سیر ت اور خصلت کے بارے میں تعین آگیز معلومات جامل ہوں گئی کہ ایما شخص کس طرح امام ابو حقیقہ آلیں شخصیت کے بارے میں تنقیم آمیز گفتگو کرتا ہے۔

خطيب يغدادي كامام اعظم يربروااعتراض خطیب نے انام او حنیفہ پر بردااعتراض میر کیا ہے کہ وہ احادیث کی پیروی نہیں کرتے اور صریح حدیثول کی مخالفت کرتے ہیں ، اکثر محد ثین ، فقهاء مجهدین کے بارے میں عام طور پر کی اعتراض کرنے ہیں کہ وہ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی پیروی میں کرتے ،آثار پر رائے کو مقدم رکھتے ہیں ، محد ثین کہتے ہیں کہ جب عدیث آجائے تورائے باطل موجاتی ہے ، اور بعض تو سرے سے قیاس کا انکار كرت ين المام منعدي فرمات بين كه فقهاء تهمين في اكرم عليه كي حديث ميان كريس تواب إلى كر لوادر الى رائي سے جو بھي بيان كريس است كوڑے كركت ميں مجینک دو،اس متم کیا تین امام او حقیقہ کے ساتھ خاص سین ہیں۔اب ر سین فقهاء نے اس سلسلے میں تفصیابات بیان کی بیں ، اجاد بیث کی کئی قسمیں میں ، ان کی جانے پر کھ اور سے ضروری ہے ، اس طرح بیہ جاننا ضروری ہے کہ کو لسی حدیث نات اور کو سی منبوخ ہے ؟اس سے پہلے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے ، اس کے ہم اسے دوبارہ بیان جنیں کرتے۔ متقدین مثلا ابر اجیم محی اور حضرت ای مسعود کے دوسرے شاکرد اجتماد کرتے تھے اور قیاس کے قائل تھے، تاہم امام الد جنیفہ اور ان کے شاکر دول نے اجتمادااور قیاس سے زیادہ کام لیا، می وجہ ہے کہ امام احمد من حنبل سے يو جما كياكة آب كوامام أو حنيف يركيااعتراض بنے؟ انهول بين فرمایا : "وه قیاسے کام لیتے ہیں" انہیں کما کیاکہ "کیالمام مالک قیاس نہیں کرتے"؟ الميل إو جها كيا كد "كيا قياس كرنة والله كااس سلسل مين معين حصر ب"؟ (ايعني جن بندرامام مالك قياس كرت بين اس ك مطابق ال يرجمي اعتراض مونا جاسي ك الم احمد خاموش موسك، ليب بن سعد كن بيل كم بيل سفالم مالك كم سكل

ا- (بلحدد کرائد ایمد جمترین کیارے میں بھی کی جاتی یا تاوری)

شاركے، جن ميں انہوں نے قياس ير عمل كياء اور بيد تمام مسائل رسول الله عليك كى سنت کے مخالف ہیں، پھرانام لیث فے لام مالک پررد کیا، بیرسب تکلف اور تعصب ہے، غالبًا مام مالک امام لیث سے احادیث کازیادہ علم رکھتے تھے اور اس فن میں ان سے زیادہ ماہر سے - یی حال امام او حنیفہ کا ب (کہ دہ لیث سے زیادہ علم رکھتے تھے) خطيب كالمام العظم بربهتان وافتراء

حق بیاہے کہ خطیب وغیرہ کا نیر کمنا کہ امام ابد حنیفہ احادیث اور اخبار کی جائے قیاس اور رائے پر عمل کرتے تھے بہتان اور افتراء ہے ، امام اعظم اور ان کے شاگر داس سے بری ہیں، وہ صرف اس وقت قیاس کرتے ہیں جب حدیث موجو دند ہو ، بهی حال تمام مجتندین کاہے ،البنذ میہ ممکن ہے کہ مجتند سے خطاوا قع ہوجائے ،کیکن میہ دوسرىبات ب،خطيب في الا كياب كدامام احد بن حنبل سي يوجها كياكدامام الد صنیفہ اور ان کے شاگر دول کی کتاول کا مطالعہ جائز ہے یا شیں ؟ توانہوں نے فرمایا: میں، یہ خود خطیب کے اسپے اس بیان کے خلاف ہے کہ ایر اہیم حزمی سے مروی ے کہ ایک دن امام احمد نے چندو قبق مسائل بیان کئے ، ان سے بوجھا گیا کہ آپ نے بير مسائل كمال سے لئے بين ؟ توانهول نے فرمایا : محد بن حسن (امام ابو حقیقہ کے شاكرد) كى كتاول سے ، جب امام احمد خودان كتابول كامطالعه كرتے ہے ، اور ان سے استفادہ کرنے تھے توانہوں نے دوسروں کو کیسے منع کیا؟ حالاتکہ صاحب مند کے بیان کے مطابق امام احمر ، امام او حنیفہ کی مخالفت چند ایسے مسائل میں کرتے ہیں جن میں وہ امام شافعی وغیرہ کی بھی مخالفت کرنتے ہیں ، خطیب نے امام احمد کے بارے میں اس سے بھی زیادہ طعن کیاہے، حالا تکدامام احمد کےبارے میں کسی نے بھی ، طعن سیس کیا، خطیب نے کی مقامات پران کی تعریف بھی کی ہے۔

اب تدين محود الخوارزي الامام:

خطیب کی گفتگو میں ننا قض ہے

ای طرح خطیب نے اپنی بعض کیاو ل رہا یہ خود تاریخ بغداد ) میں امام الا جنیفہ کی مدرج و شاء بھی کی ہے۔ اس کے اپنے کلام میں نا قض ہے ، غالبالیہ شخص نسیان اور ذہول (جنول جائے) میں مبتلا تھا ، یا جنون اور خط کامر یقی تھا ، اسے بھی یاد ربتا تھا اور بھی بخول جاتا تھا ، یا ہر جگہ اپنی اور اپنے پروکاروں کی خواہشات کے مطابق کر تا تھا ، یہ و کاروں کی خواہشات کے مطابق کلام کر تا تھا تا کہ و نیاواروں کی عادت ہے کہ اپنی نفسانی اغراض اور فاسد بیتوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں ، یا امام آبو حقیفہ کی تعریف کرتا تھا اور خیر خواہی کا اظہار الله فعالی کی دور منتحضب نہیں ہے ، یا ان کی تعریف کرتا تھا اور خیر خواہی کا اظہار الله تعالی کی دور منتحضب نہیں ہے ، یا ان کی تعریف کرتا تھا اور خیر خواہی کا اظہار الله تعالی کی دور منتحضب نہیں ہے ، یا ان کی تعریف کرتا تھا اور خیر خواہی کا اظہار الله تعالی کی دفعالی کی دو داخت کی دفعالی کی دفعالی کی دفعالی کی دفتالی کی دفعالی کی دفعالی کی دفعالی کی دفعالی کی دفعالی کی دفتالی کی دفعالی کی دفعالی کی دفتالی کی دف

وكورما هابابا فبيس يراعزاض

ظاہر ہے کہ یہ فض (خطیب بغدادی) معاہد ہے ، اس کے لاس نے اس انداز پر ابھادا ، بہاں تک کہ وہ افکار کرتے ، عیب اور فقصان علاش کرتے ہیں اس انداز پر ابھادا ، بہاں تک کہ وہ افکار کرتے ، عیب اور فقصان علاش کرتے ہے سکے میں امام اسلم اس حد بھی کہ اس نے بھادی چیز کے ساتھ فی کرتے ہے سکے میں امام اسلم کے اس قول پر بھی اعتبار سے بیا فیسی ، اگر چہ دوسر سے فیض کو احد معظمہ کا بہاڑ ) دے مارے - اس نے کہا کہ لفت عربی کے اعتبار سے یہ فلط ہے ۔ سیح بیرے کہ جانی قبیس کتے ، ایسے کلام پر اعتبار اض کرتے کا کیا مطلب فلط ہے ، سیح بیرے کہ جانی قبیس کتے ، ایسے کلام پر اعتبار کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کے نو بین جرکا اعتبار اف کے شاگر دوں کی کاوں کا مطالعہ کیا ہے وہ ان کے نو بین جرکا اعتبار اف کر تا ہے ، مثلا این جن ، میر فی اور او علی فاری سب ان کے نو بین جرکا اعتبار اف کر تا ہے ، مثلا این جن ، میر فی اور او علی فاری سب نائے ایک ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی دی ہے ، اس معظر ان کے ایک بڑا ہوئے کی گوائی کرائے کی ہوئے کی دھر ان کے ایک بڑا ہوئے کی کہلے کو معظر ان کے ایک بڑا ہے کہ کے اس معظر کی اندے کے ایک بڑا ہوئے کی کہلے کی دھر ان کے کہلے کیا کہلے کی دھر کی دھر کی دھر ان کے کہلے کی دور ان کے کہلے کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر ان کے کہلے کی دھر کی دی دھر کی دی دھر کی دی دھر کی دی دھر کی دی دھر

اِنَّ اَبَاهَا وَ اَبَا اَبَاهَا قَد بَلَغَا فِي الْمَجِدِ غَايَتَاهَا " " فَ الْمَجِدِ غَايَتَاهَا " " فَ الْمَ الْمَاوُلِ اللهِ اللهُ الله

(عام لغت كے مطابل آبا آبيها اور غايتيها موناطابي ١٢ قادرى)

سیبویہ نے کماکہ ای افت کے مطابق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا قرمان ہے

ان ھذا ن لساحران بعنی یاء کی جگہ الف لایا گیا ہے (عام افت کے مطابق ان اللہ هذا ن لساحران بعنی یاء کی جگہ الف لایا گیا ہے (عام افت کے مطابق ان هذا بن مونا چاہیے ۱۲ قادری) بعض او قات اس آیت میں ضمیر شان مقدر قرار وی جاتی ہے ، (اس اعتبار سے ھذا ن اسم ان شمیں بلے مبتدا ہے اور لساحران اس کی خبر ہے ، (اس اعتبار سے ھذا ن اسم ان شمیں بلے مبتدا ہے اور لساحران اس کی خبر ہے ، (اس اعتبار سے ھذا ن اسم ان شمیں بلے مبتدا ہے اور لساحران اس کی خبر ہے ، (اس اعتبار سے ھذا ن اسم ان شمیں بلے مبتدا ہے اور لساحران اس کی خبر ہے ، (اس اعتبار سے ھذا ن اسم ان شمیں بلے مبتدا ہے اور لساحران اس کی خبر ہے ، (اس اعتبار سے ھذا ن اسم ان شمیں بلے مبتدا ہے اور لساحران اس کی خبر ہے ، (اس اعتبار سے ہذا ن اسم ان شمیل بلے مبتدا ہے اور لسام بات ان اس کا تا قادر کی )

الینی متیم داری ادران کے بھائیوں کوبیرگاؤل عطافرمائے

آثر میں حضرت علی مرتضی اللہ نعالی عند نے اسپے قلم سے لکھا گئے۔ علی من آبو طالب و شہد بذلك آبو بكر بن أبو فحافة و فلان و فلان

و معاوية بن أبو سفيان

"اسے علی بن ابوطالب نے لکھا، اس بر گوائی وی ابو بحر بن ابو قاف اور قلال فلال اور معادمین ابوسفیان نے "

خطیب کی تجریف

اس الم الم الم المنظم المارات المحاليات المنظم الله تعالى عليه وسلم لاخذ المام الد المنظم المارات المنظم المارات المنظم المارات المنظم المارات المنظم المارات المنظم المارات المنظم الم

ات محدين محود الخوارزي، الأمام

اقوال کو اینالیتا" له، اس فخص (خطیب) کو معلوم نمیں کہ کوئی عقل مندالی بات

مس طرح کہ سکتا ہے؟ (کہ اگر نبی اکرم علی مجھے دکھے لیتے تو میرے بہت سے
اقوال کو اختیار کر لیتے ۱۳ قاوری) حالا تکہ اسے اعتراف ہے کہ لمام او حنیفہ صاحب
عقل ود انش نتھے ،بالغرض اگریہ قول صحیح ہو تو ممکن ہے ان کی مراد و نیادی امور ہول،
کیونکہ نبی اکرم علی کے نیاوی امور میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔
کیونکہ نبی اکرم علی کے دنیاوی امور میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

امام اعظم كابعض مسائل ملى رجوع

خطیب نے یہ بھی کہا ہے کہ انام او حقیقہ نے بھی حدیثوں پر عمل کیا بھر
ان سے رجوع کر لیا، تواس کا جواب سے ہے کہ باطل پر ڈٹے دہنے سے حق کی طرف
رجوع کرنا بہتر ہے ، جب ایام او حقیقہ پر ظاہر ہو گیا کہ وہ احادیث منسوخ ہیں یا
متر دک ہیں یا مرجوح ہیں یا قرآن پاک کے خالف ہیں توان سے رجوع داجب تھا،
باطل پر اصرار کرتے ہوئے اور جاہ و مند لت کی حفاظت کی خاطر ان پر قائم رہنا جائزنہ
تھا، خطیب بغد ادی ایام اعظم کی ندمت کرنا چاہتا تھا (اور بے خبری ہیں) ان کے
تقوی اور دیانت کی اور باطل پر اصرار نہ کرنے کی صفت بیان کر کے ان کی تعریف کر
عیا، بھر اس مختص کو معلوم نہیں ہے کہ اگر انام او حقیقہ نے اپنے بعض اقوال سے
عیا، بھر اس مختص کو معلوم نہیں ہے کہ اگر انام او حقیقہ نے اپنے بعض اقوال سے
رجوع کیا ہے توایام شاقی نے اس سے کمیں ذیادہ اپنے قد یم اقوال سے رجوع کیا ہے ،
اس طرح ایام بالک نے کیا، اور میر ان کی دیانت ، تقویٰ اور حق کے اختیار کرنے کی
د لیل ہے رحمہ م اللہ تعالیٰ

ایسے اقوال کشر ہیں جن کا خطیب نے سمار الیا ہے اور جن کی بنا پر امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے اور جن کی بنا پر امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے ، صاحب مستر نے اس کے اقوال لفل کر کے صحیح جواب دینے ہیں، دیکر علماء نے بھی اس پر رد کیا ہے اور اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھی ہیں، اس

ا - عدى محود الخوارزي الامام ا مام السائيد م ١٣٠-١٢

نے بھے ہے سرویابا تین بھی کئی ہیں جن کے بازے میں معاملہ واضح ہے ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بی جائے والا ہے -

جامع الإصول اور فضائل امام اعظم

المام العظم کے مناقب اگرچہ بخر ت بیان کئے گئے ہیں ، تاہم ابھی بعض منا قب بیان سین کے جاسکے ، جامع الاصول کی عبارت میں امام اعظم کے فضائل اجمالي طور پربيان كروت من على على ، وه قرمات بين : امام اعظم عالم، عابد ، زابد صاحب ورع ، منی اور شریعت کے علوم کے امام اور پیندیدہ مخصیت تنے ، نیز فرمایا کہ آكر ہم أن كے مناقب كى تفصيل بيان كر ناشر وع كريں تو كفتكو طويل موجائے كى ، پھر بھی جمار المقصد پور المبین ہو سکے گا، امام الد حنیفہ کی طرف مختلف اقوال منسوب کے اسك بين فن سے ان كامقام منز واور ياك ہے ، ان اقوال سے امام اعظم سكرى ہوئے کی ویل وہ فہرہ سے جو چار والک عالم میں بھیلا ہوا ہے ، وہ علم ہے جس نے روے زمین کا احاطر کیا ہے ، لوگول کا ان کے قدمت کو اختیار کرنا ، ال کے قول اور ال ی فقد کی طرف رجوع کرتا ہے ، اگر اللہ تعالی کی ز طااور اس کا مخفی رازنہ ہو تا تو دیا ہے اسلام کے آدھے حصے یاس کے قریب لوگول کوان کی تقلید اور ان کے اجہ تادیر عمل میرا موئے یہ مارے زمانے تک جمع نہ قرماتا -ان کے قدمت اور عقیدے کے سمج موے کی ریر قوی ترین دلیل ہے ، امام الد جعفر طحادی آئید کا مذہب اختیار کرنے وان يوسه علاء من سے بين ، انهوان في كتاب كتاب الله الله الله عليه الی طیفتہ اس میں اہل سنت و جماعت کے عقائد میان کے بیں ،اور اس میں کوئی ایس غلطنات بمين بهم جوامام أو حنيفه كي طرفت منتوب كي جاتي موء جامع الاصول كاكلام

امام اعظم كي طرف ازجاء كي غلط نسبت

امام اعظم كى طرف جوارجاء كى نبيت كى جاتى ہے، اس كلام ميں اس كى تفی کی گئے ہے، نیر نسبت مبنی رحقیقت تہیں ہے، مُر جِنہ کے مذہب کی حقیقت رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، جیسے کفر کے ساتھ کوئی لیکی تفع نہیں دین، مرجئہ ارجاء سے مشتق ہے جس کا معنی تاخیر، ترک اور مہمل چھوڑ ویزاہے ،وہ عمل کو مرتبے کے اعتبار سے نبیت اور عقبیدے سے متو خر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبیت اور عقیدہ کافی ہے آگرچہ عمل نہ ہو ، بعض او قات اسے زجاء امیر) ہے مشتق قرار دیا جاتا ہے ، کیونکہ وہ عمل کو شرط قرار دیے بغیر لوگول كواجر و تواب كي اميد دلات بين ، معترفه ،الل سنت و جماعت كي طرف ارجاء کی نسبت کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت عمل کوبایں معنی مؤخر قرار دیے ہیں کہ عمل کو حقیقت ایمان میں داخل قرار مہیں دیے اور جبیرہ گناہوں کے مر کلب کے لئے عمل کے بغیر رحمت اور معفرت کی امیدر کھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مدة مومن (كناه كبيره كامر مكب موت كياوجود) ايمان سے خارج ميں موتا، اور كبيره كنابول كاار تكاب كرنے والے بميشہ دوزخ ميں مہيں رہيں سے ،اللہ تعالیٰ جے جاہے گا عش دے گا، لیکن اہل سنت گنامگاروں کے لئے عذاب ٹابت کرتے ہیں اور اس کے نقصان سے ڈریتے ہیں ،وہ امید اور خوف کے در میان ہیں ،ان کے زدیک عمل ایمان کی جزء نہیں ہے ، جینے معتزلہ کہتے ہیں ، ای اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ایمان زائدادر ناقص شیں ہوتا، بیبات امام او حقیقہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ مل ایمان کی جزء میں ہے، حتی کہ عمل کی زیادتی سے زیادہ اور کی سے تا تص ہو، الالال سنت كے نزو يك عمل ايمان كامل ميں داخل ہے-

تفصیل کلام بیرے کہ سلف صالحین کے نزدیک بیرامر ثابت ہے کہ ایمان ول کی تقدیق ، زبان کے اقرار اور ظاہری اعضاء کے عمل کانام ہے ، بعض او قات يول كماجاتا ب كنه ايمان قول ادر عمل كو كت بين -علامه جلال الدين سيوطي ، سيح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دیلمی ،مند الفرووس میں حصر سابد ہر رہے و سنی اللد تعالى عنه سے راوى بيل ، امام انن ماجه في اس حديث كو ضعيف سند سے روايت كياكم ايمان ول كے عقيدے ، زبان كا قرار اور ظاہرى اعضاء كے عمل كانام ہے۔ امام احمد حضرت معادین جبل رضی الله نعالی عند کی جدیث روایت کرتے ہیں کہ ايمان داكداورنا قص موتايد ،امام طبراني حضرت على مرتضى رضى اللدنعالي عندكي صدیث ان الفاظ سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان دل کی معرفت ، زبان کے قول اور اركان ك على كانام ب، (الخ) بعض لوكول في است عديث (بي اكرم علية كا فرمان) قرار دیا ہے، حالا نکہ محققین کے نزدیک اس طرح نہیں ہے، نبی اکر م علیہ سے اس سلسلے میں کوئی چیز فامت میں ہے ، بیر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ہیں ، بعض او قات بير قول محذ مين كي طرف منسوب كياجا تاب اور كهاجا تاب كه بيران كا مذہب عصے، جیسے صاحب مواقف نے فرمایاء اور میر خطاہے، محد تین کا مذہب وہی ہے جوال سنت و جماعت کا ہے

حدیث شرایف میں ہے

لا يزلي الزالي حين يَزلِي وَهُوَ مُؤْمِنُ وَكَا يَسرِقُ السَّادِ فَ حِينَ يَسرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَكَا يَشرِبُ الشَّادِ بُ حِينَ يَشرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ مُنا كَرْكِ وَالا زَيَّا مِمِينَ كَرْتَا اسْ خال مِينَ كَرُ وه مِومَنْ هُو، چُورِي كرك والا چوري مُمين كرتا اس خال مِين كه وه مِومَن هُو اور شراب يني والا شراب مَين پيتاس خال مِين كه وه مومن هؤ اس مدیث کے بارے میں صاحب مشکوۃ کتے ہیں کہ ابد عبداللہ (امام مخاری) نے فرمایا کہ بید شخص کامل ہومن نہیں ہوگااور اس کے لئے ایمان کانور نہیں ہوگا، یہ امام مخاری کے الفاظ ہیں، صاحب مشکوۃ کاکلام ختم ہوا کہ

بال بعض او قات محد ثین کے اقوال سے اسبات کا وہم موتا ہے (کہ یہ محد ثین کا فرمیہ موتا ہے (کہ یہ محد ثین کا فرمیہ ہے) مثلاً امام طاری آئی سی کے ابداب کے عنوانات میں فرماتے ہیں الدیمان والحقاد من الدیمان والحقاد من الدیمان والحقاد من الدیمان والحقاد من الدیمان

" نماذ، زکوة، جماد اور حیاء ایمان میں سے ہیں، لیکن ان کی مر ادایمان کامل مر"

ظاری شریف کے شار جین نے اس کی نصر ت کی ہے، شخ (ابن جر) فی الباری میں فرماتے ہیں سلف صالحین نے فرمایا: "ایمان دل کا عقیدہ، ذبان کا قرار اور ظاہری اعضاء کا عمل ہے "، ان کی مراد ہیہ ہے کہ اعمال ایمان کا الل کی شرط ہیں ، ار خلاف مختر لہ کے کہ ان کی فرد یک اعمال ایمان کے صحیح ہونے کی شرط ہیں ، امام او صنیفہ کنا مول کے باوجود ایمان شامت کرتے ہیں، جیسے کہ اہل سنت و جماعت کا فد ہب ہے ، معتز لہ کی دجہ ہے کہ بعض لوگوں نے امام او جنیفہ کی طرف ارجاء کی نسبت کی ہے ، معتز لہ کہا مال سنت و جماعت کی طرف ارجاء کی نسبت کرتے ہیں، صاحب کشاف بہام اہل سنت و جماعت کی طرف ارجاء کی نسبت کرتے ہیں، صاحب کشاف بہام اہل سنت و جماعت کی طرف ارجاء کی نسبت کرتے ہیں، صاحب کشاف بہام اہل سنت و جماعت کی طرف ارجاء کی نسبت کرتے ہیں، صاحب کشاف رخو کی معتز کی انہیں مُر چکہ کا نام دیتے ہیں، یہ امام او جنیفہ کی طرف ارجاء کی نسبت ہی تروی کے لئے اپنا باطل میں ساسلے کی کردی ہے۔ ایمام او جنیفہ کی طرف ارجاء کی نسبت ہی اس ساسلے کی کردی ہے۔

ارجاء کی اقسام دراصل ارجاء کی دو قسمیں ہیں

(۱) عمل کو معنیٰ کمان سے خارج کر نااور رہے کمنا کہ گنا ہوں پر عذاب مرتب نہیں ہوتا اور عمل کے ترک کرنے سے مالکل نقصال نہیں ہوتا ، یہ ارجاء حقیقی اور یمی مُرجِد کا غد ہیں ہے۔

۲- عمل ایمان کی حقیقت سے خاری ہے ، یعن گناہوں کے سبب نفس ایمان معدوم خبیں ہوجاتا بلید ایمان تا قص ہوجاتا ہے ، کبیرہ گناہوں کاار تکاب کرنے والا کافراور وائی جنبی نہیں ہوگا۔ ایمان کال وہ ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ جمع ہو ، سلف صالحین جو ایمان کو تین چیزوں ﷺ (۱) ول کی تصدیق ﷺ (۲) زبان کے اقرار اور شالحین جو ایمان کو تین چیزوں ﷺ (۱) ول کی تصدیق ﷺ ان کی بھی مراد ہے ، ان کا شخصہ او کون کو ترغیب دیے عمل کا مجومہ قرار دیتے ہیں ، ان کی بھی مراد ہے ، ان کا مقصد او کون کو ترغیب دینے کے لئے ایمان کو تعمیل کر تا ، عمل اور عمل کے ذریعے میں ایمان کو تعمیل کر تا ، عمل اور عمل کے ذریعے میں ایمان کو تعمیل کر تا ، عمل اور عمل کے ذریعے کئی ایمان کو تعمیل کر تین خاب ہو چکاہے۔

فدربياليني معتزله كاندب

قدریہ (معزلہ) کا فہ میب ہے کہ عمل بقی ایمان کی جزہے ، یعنی انسان علی ہے جہ معلی بھی ایمان کی جزہے ، یعنی انسان علی ہے جہ کہ عمل کے جاتا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ عماہ کیر ہ کا میں ہے میں ہے کی جا تا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ عماہ کرتے ہیں میں تکریت ہیں ہے اور نہ میں اور کم ہے در میان واسطہ جات کرتے ہیں ۔ خوارج آگئے ہیں کہ وہ حقیقہ میومن ہے ، عمل کا اعتبار نہیں ہے نہ تو بھی ایمان کی جزہے اور نہ بی ایمان کا جل میں داخل ہے ۔ جیسے کہ اعتبار نہیں ہے نہ تو بھی ایمان کی جزہے اور نہ بی ایمان کا جل میں داخل ہے ۔ جیسے کہ آپ بھی جین میہ فریان ، زید قد اور وین میں الحادہ ہے ۔ ایسا قول اللہ تعالی کے تیک

بندوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اماموں کی طرف کیے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ اس کی اسبت تو معمولی عقل اور دین کا معمولی فیم رکھنے والے کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی، امام او حنیفہ تو عمل میں کماحقہ مبالغہ کرتے تھے جیسے کہ ان کی عبادت اور تقویٰ سے فاہت ہے ، وہ اس کے کس طرح قائل ہو سکتے ہیں؟ بال ان کا عقیدہ اور نہ بہب ہے۔ فاہل صاحب ایمان ہوگا، جیسے کہ تمام اہل سنت کا نہ جب ہے۔

کم مراد اور ان کا مقصد بھی تقدیق قلبی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہو، اور وہ یہ کہنا کی مراد اور ان کا مقصد بھی تقدیق قلبی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہو، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ تقدیق قلبی کا یہ مقام ہے کہ اگر اس کے ساتھ عمل نہ بھی ہو تو اس کے سے خالی نہیں ہے ، اور انہوں نے اس سلسلے میں شریعت میں عمل کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اصر ار اور مبالغہ سے کام لیا ہو ان کانام مر چئہ رکھ دیا گیا ہو، رہی اس میات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ، متقی اور گنگار دونو ل برابر ہوں، جسے یہ بیات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ، میر ظاہر وہا ہر ہے ، کی معمولی ک کے (حقیقی) مرجد کہتے ہیں تو یہ ہر گر ضیح نہیں ہے ، یہ ظاہر وہا ہر ہے ، کی معمولی ک

غسان كالمام اعظم برافتراء

مواقف ہیں ہے کہ چوتھافرقہ مرجہ ہے، کیونکہ وہ عمل کو نیت سے مکو خرقر قرار دیتے ہیں، یاس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا جس طرح کفر کے ساتھ کوئی اطاعت فا کدہ نہیں دین، وہ عام آدمی کو امید کا سہارا دیتے ہیں، غسان ہیں عقیدہ امام او حقیقہ سے نقل کرتا تھا آور انہیں مرجۂ میں شار سے کرتا تھا، یہ امام اعظم پرافتراء ہے غسان آیک ہوے اور مشہور عالم کی موافقت کے حوالے سے اپنے قر مب کورائج کرناچا ہتا تھا، آدمی نے کہا کہ اس کے باوجود اصحاب حوالے سے اپنے قر مب کورائج کرناچا ہتا تھا، آدمی نے کہا کہ اس کے باوجود اصحاب

مقالات نے اہام ابو حقیقہ اور ان کے شاگردوں کو اہل سنت کے مرجہ میں سے شار
کیا ہے ، غالبال کی وجہ یہ ہے کہ مغزلہ ابتدائی دور میں اپنے مخالفین کو مرجہ
لقب سے یاد کرتے تھے ، یااس لئے کہ جب انام ابو حقیقہ نے فرمایا کہ ایمان تصدین
قلب ہے ، نہ ذاکہ ہو تاہے اور نہ ہی تا قص ہو تاہے توان کے بارے میں گمان کیا گیا کہ
وہ عمل کو ایمان سے مؤخر قرار دیتے ہیں ، حالا نکہ ایسا نہیں ہے ، جب کہ عمل میں
مبالغہ اور اس میں ان کی کوشش معلوم ہے ، اس طرح شرح مواقف میں ہے لہ
اس سے مقصد پوری طرح واضح ہو جاتا ہے ، خوب اچھی طرح غور سیجے اس سے
اس سے مقصد پوری طرح واضح ہو جاتا ہے ، خوب اچھی طرح غور سیجے اس سے
نیادہ تفصیل نہیں کی جاسمی

صاحب مند نے ایک عجیب حکایت الی جگہ بیان کی ہے جس سے نظر ظاہر مین امام او حقیقہ کی طرف ارجاء کی نسبت کاوہم کیا جاسکتا ہے، حالاتک معمولی فہم دالے انسان کو بھی میروہم مہیں ہوناجاہیے، وکیع کابیان ہے کہ سفیان توری ، محر بن عبد الرحمن ، ابن الى يلى ،شرويك ، حسن بن صالح اور ابو حنيفه أيك جكه جمع من ان علاء نے امام او حقیقہ سے بوجھا کہ '' آپ اس مخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ حس بنے اسپیمات کو قتل کیا، ایل مال سے زنا کیا، اور اسپیمباب کی کھویڑی میں شراب لى مكياده ايمان سي نكل جائے كو " ؟ امام الد حنيفه نے قرمايا : " ملين " مسفيان نے كما ومیں آب سے بھی کلام میں کرول گا"، این الی لیل نے کما" میں بھی آپ کی شمادت قبول میں کروں گا"، شریک نے کہاکہ "اگر چھے اقتدار مل کیا تو میں آپ کے ساتھ وه مجه كردن كاجوكر سكون كا"، حسن بن صالح في كما: "مجمديرآب سي بالشاف مفتكو حرام ہے "-صاحب مند کتے بیل کہ خطیب اس ولقے سے امام او حنیفہ پر طعن و تشنيع كرناج امتا تفاء كين ان كي فضيلت اور حق كوني كاظهار كربينها، اس كيساته

ال على في محر بر جانى ، بر سيد شريف : شرح مواقف (طبي اران) ج٨ ص ٢٩٧

بی باتی فد کورہ چاروں اماموں کی غدمت کر ڈالی، کیونکہ گناہ کیرہ کی برتا پر اس کے مر سکب کو ایمان سے خارج قرار دینامغزلہ اور خوارج کا غد جب ہے ، اہل سنت کا فد جب بیر ہے کہ وہ مطلق ایمان سے خارج اور کافر نہیں ہو جا تا ، لہذا اہام ایو حنیفہ نے جو بچھ فرمایاوہ حق ہے ، اور دوسر سے فد کورہ علماء نے جو بچھ کماوہ معزلہ اور خوارج کا فد جب ہے ، اس لئے ان کا اعتراض معتر نہیں ہے ، انہوں نے جو بچھ کما حد کی برا پر کما، امام ایو حنیفہ ان سے ہو سے عالم اور فقیہ ہیں۔ لہ

میں ( اُن محق کہ ان کا مقصد یہ تفاکہ مطلقا اس طرح نہیں کہنا چاہیے ،
ام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ، ان کا مقصد یہ تفاکہ مطلقا اس طرح نہیں کہنا چاہیے ،
کیونکہ یہ قول عوام کو نفصان دے گا، چینے کہ معزر لہ بھی ہمیں بی کہتے ہیں کہ تم نے عمل کو بگاڑ دیا اور عوام کو گنا ہوں پر دلیر کر دیاہے ، دو سری صورت یہ ہو گئی ہو ، جب کہ فیکو دیا جا اپنی ندا ہب کی تح برائی دور میں اختلاف کو دیکھتے ہوئے یہ گفتگو کی ہو ، جب کہ ابھی ندا ہب کی تح بر اور تحقیق نہیں ہوئی تھی ، تا ہم انہیں بیر بی نہیں بنچا تھا کہ وہ ایسے کلمات سے امام ابو حنیفہ آپنے دیا ہے اور ان علاء کے است عالم کی بردانہ کرتے اور ان علاء کے استبعاد کی پردانہ کرتے ، گی دل ایسے ہوئے ہیں جو نہ ہیں جو نہ ہیں قدریہ کے شائبہ سے خالی استبعاد کی پردانہ کرتے ، گی دل ایسے ہوئے ہیں جو نہ ہیں وقد رہ سے قدریہ کے شائبہ سے خالی نہیں ہوتے ، اللہ تعالی حق فرماتا ہے ، اور راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

## وصل (۷)

## جامحالمسانيد

یادر ہے کہ امام الد حقیقہ کی ایک مند ہے جو انہوں نے تا ہمین سے سی اور ان کے شام الد حقیقہ کی ایک مند ہے دوایت کی ، ان کی مجموعی تعداد ان کے شاکر دول نے ان سے متعدد طریقوں سے روایت کی ، ان کی مجموعی تعداد

اله محدين محودا خوارزي:

ی اکار علاء اور فقهاء اس مسئل کی روایت کرتے ہے اور اس کی سند بیان کرئے ہے اور اس کی سند بیان کرئے ہے بھے اولا اس کی سند بیان کرئے ہے بھے اولا اس کی سند بیان کے متبعین حنبی بین اس علی بین میں کا انہی وکر کرئے ہے اس کے متبعین حنبی بیدرہ مسدول کا جموع اوادیت ہے ،اس کے مرتب ایام علامہ محدین محمودین محدین حسن ،ایام اور المحدید خوارزی خلیب بین ، سن ۹۳ ۵ ہ بین پیدا بوت ایام علامہ محدین محمودین محدیث مام اور المحدید خوارزی خلیب بین ، سن ۹۳ ۵ ہ بین پیدا بوت کے ،ایام بھی اور دوارد میں ملم مدیت حاصل کیا، جم کے اور دوار بین محدود کیا اور جمین شریعین میں مقیم رہے ، معمر کے راست واپس کے جاتے ہوئے اور دوار ور کر مین مرد بین مرد بھی بین محدود کے اور دوار و تر ایس میں محمود بوت اور دوان ورس حدیث دیا ، گھر بھی اور دوار کر مین محدود بین محدود کیا ہوئے کہ برخمہ اللہ تعالی دیکھے "جواہر المحدید فی محدود کیا ہوئے المحدید " ادارام علامہ تحدید القادر القرشی محدود کر مین کر کے دا تم کی دوران ورس حدود کا تر و مین کر کے دا تم کی دوران ورس کے مولا کی کر مین کر کے دا تم کی دوران ورس کے مولا کی کر مین کر کے دا تم کی دوران کی دوران کی دیا گئر کر مین کر کے دا تم کی دوران دوران کی دیا مین کر کے دا تم کو دوران دوران کی دیا مام کی کر مین کر کے دا تم کو دوران دوران دی کی مین کر کے دا تم کو دوران دوران کی دیا مین کر کے دا تم کو دوران دوران کی دیا کو مین کر دیا تم کو دوران دوران کی دیا مولا کی دوران کر دیا کر دوران کر دیا کر دوران کر دیا کر دوران کر دیا کر دیا کر دوران کر دوران کر دیا کر دوران کر کر دوران کر کر دوران کر دوران

**「**/**\**◆

مواے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کانام: اکسیم المصیب فی الرّدِ عَلَی الحَطیب

السهم المصيب في الرّدِ عَلَى الحَطيبِ (خطيب يردد ك سليل مين نشائد يريبه في والاتير)

شام کے ایک سلطان عیسی من الملک العادل الی بحر من ابوب نے خطیب پر رد کے سلسلے میں ایک موزول کتاب لکھی، کہ این جوزی فقد، حدیث، فقص واخبار (تاریخ) کے بوے عالم اور کثیر التالیفات مصنف منے ، کاش انہوں نے مشائخ صوفیہ قدس الله تعالى اسرار بم يرا تكار اورر دنه كيا موتاء بم في علامه ابن جوزي كي حالات این کتاب اساء الرجال میں بیان سے بین ، اس رسالے کی پہلی قتم ، قسم تصوف میں مھی ان کاذ کر کیا جاچاہے ، یوں معلوم جو تاہے کہ امام او حقیقہ کے حالات براگاہی کے سبب ان کے غرب کی طرف ماکل تھے ، بیدوجہ بھی ہوسکتی ہے کہ امام اعظم کا ندبب اکثر طور پر امام احمد بن حنبل کے مدبب کے موافق ہے ، پندر ہویں مبند میں ہے کہ اکثر طور پر ہمیں خردی طریقت کے شخ المشائخ اور اصحاب حقیقت کے امام عجم الدين الد الباب احدين عمر الخوارذي وشيخ عجم الدين الحراي کے مريد نے ، ، پھر مند کو فقہ اور حدیث کے طریقے پر کتب اور ابواب پر مرتب کیا، اور اس میں وہ حدیثیں میان کیں جو امام او حقیقہ نے صحابہ کرام سے سٹیں، جن کے بارے میں کما جاتاہے کہ امام اعظم نے محابہ کرام اور تابعین سے سیس اس پر کتاب ملس ہو گئی۔

اسامام علامہ محدین یوسف مسائی ، مؤلف میرة شامیہ نے بیان کیا کہ سلطان عیری بن سلطان ایو بحرین ایوب کردی سے ایک کتاب لکمی جس کانام ہے آلستھ م المصیب طی الرد علی المحطیب (خطیب کردیس نشانے پر بیٹھنے والا تیر )ای طرح حافظ ایو الفرج این جوزی کے پوتے ایو الطفر یوسف بن قرعل نے اپنی تصنیف " الانتصاد الامام الممة الامصاد " میں خطیب پر دد کیا ہے --- ویکھے " عقود الجمان " مس محلیب پر دد کیا ہے --- ویکھے " عقود الجمان " مس

## وصل (۸)

امام اعظم کی وفات سے متعلق بعض امور کابیان

امام اعظم کے افرادی فضائل میں یہ فضیلت بیان کی گئے ہے کہ انہوں
نے تحقیت مظلوم وفات یا گیا قید کی حالت میں انہیں زہر دی گئی، عبید من اسلیل سے
روایت ہے کہ (خلیفہ وقت) منصور نے امام او حقیفہ ، شفیان اوری اور شریک می
عبداللہ کو اپنے یاس طلب کیا ، جب یہ حضرات اس کے پاس پنچ تو منصور نے کہا کہ
میں تمہیں صرف بھلائی کی وعوت دیتا ہوں ، اس سے پہلے اس نے تین قرمان کھے
ہوئے شے۔

المسفیان کو کما کہ بیہ تمہارے لئے فرمان ہے تمہیں بھر ہ کا قاضی مقرر کیا گیاہے ، بیہ الوادر بھر ہ کے جائی۔
لے لوادر بھر ہ چلے جاؤہ

المركب كوكماكد مهيس كوفد كاقاضى (ج) بالاكياب، يه فرمان ليالواور كوف بينج

حادًا

جہرا ام او حنیفہ کو کہا کہ تنہیں میں نے اپنے شہر (بغداد) کا قاضی (جج) مقرر کیا ہے ، مید فرمان کے لواور اینامنصنب سنبھال لوء پھر اپنے دربان کو تھم دیا :

الناکے ساتھ کی کوئے دو،جوانکار کرے اے سوکوڑے لگاؤ۔

شریک نے اپ نام کا فرمان لیالور پلے مجے ، سفیان نے فرمان لے لیااور است اپنے ٹھکا نے پر چھوڑ کر بیمن کی طرف راہ فرار اختیار کی ، امام اور حنیفہ نے فرمان جول کرنے سے انکار کر دیا ، انہیں سوکوڑے لگائے مجے اور قید کر دیا گیا ، قید ہی ہیں آپ کی دفات ہوئی ہے ، بیمن حضرات نے بیان کیا کہ آمام اعظم نے اپنے آپ کو قضا کی آب کی دفات ہوئی ہے ، بیمن حضرات نے بیان کیا کہ آمام اعظم نے اپنے آپ کو قضا کی تابعہ بخداد کی تغییر کے لئے لائی جانے والی آئیٹول کی گئی کی دمہ داری کے لئے

ا - محدین محود اخوارزی:

پیش کردیالی، علاء اسبات پر متفق بین که انام ابو حنیفه کومصب قضا قبول نه کرنے پر مارا آلیا، آپ نے پیر بھی یہ منصب قبول نه کیا تا اور جیل ہی بین آپ کا انقال ہوا، البت اس بین اختلاف ہے کہ قید بین مار نے سے آپ کی دفات ہوئی یاآپ کو زہر پلائی گئ ؟ اس بین اختلاف ہے کہ قید بین مار نے سے آپ کی دفات ہوئی یاآپ کو زہر پلائی گئ ؟ بعض نے پچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے ، حقیقت خال کو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے ۔ اس طرح صاحب مشد نے بیان کیا ہے ۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جعفر وانتی نے آپ کے سامنے مصب قضا چین کیا ، جے قبول کرنے سے آپ نے انکار کردیا، جعفر نے کہا کہ اگر تم یہ منصب قبول نہیں کرتے تو یہ مشروب (زہر کا بیالہ) پی لو، آپ نے وہ مشروب (زہر کا بیالہ) پی لو، آپ نے وہ مشروب (خبر کا بیالہ) پی لو، آپ نے وہ مشروب (خبر کا بیالہ) پی لو، آپ نے وہ مشروب (خبر کا بیالہ) پی لو، آپ نے وہ

اب حضرت الماعلى قارى فرمات بين كذائن ميره في المام الوحنيف كو كوفد كا قاضى بنانا جا بالوآب في الكاركرويا اور فرمايا: الله كي تشم اكر بحض قتل بهني كردب توبين به منصب قبول شين كروب كاء آب كو كما كمياكه وه محل تقيير كرنا جا بيتا ہے ، آب اينون كى كفتى قبول كرلين ، امام اعظم في فرمايا: كه اكروه بحض كے كه بين اس كے لئے سجد كے وروازت بن كن دول تو بين شين كون كاء و يصفى ويل الجوابر المصيد ج من ٥٠٥ - ١ اشرف تادرى

 سر کار دوعالم علی فی این میر و کوخواب مین تنبید فرمائی کدور قاضی ایو عبدالله صفری نے بیان کیا کہ مروان بن محمد اموی کے دور میں این میر و آن بن محمد امام ایو حلیفہ کو کوفہ کا قاضی مقرر کرناچاہا،آپ نے انکار کر دیااور یہ منصب مسترد کر دیا،این میر و نے قتم کھائی کہ اگر انہوں نے مصب قضا قبول نہ کیا تو بہم ان کے سر پر کوڑے ماریں کے ،امام ایو جنیفہ سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا:

"میزے نزدیک اس کا بھے دنیا میں مارنا (آخرت میں) لوہے کے گرزوں کی بہ نسبت آسان ہے ، اللہ کی قشم ا میں زیر منصب قبول نہیں کروں گا کروں ہے۔ کروں گا کروں ہے۔

ان کی بیبات این میره کو سیخی تواس نے کماان کی نقدیم ہی ہے کہ ان کی آرزوان کے مقصد کا سامنا کرے ( بیٹی آگر وہ زیزہ دہا نہیں چاہتے تو یو منی سی ۱۲ تاذری ) چنانچہ امام آف حنیفہ کو بلایا اور پر اہراست ان سے گفتگو کی اور قشم کھا کر کما کہ آگر انہوں نے مصب قضا قبول نہ کیا تو ہم ان کے مریز اسٹے کو ڈے مارین گے کہ وہ فوت ہوجا میں امام نے اسے کما کہ مریا توایک وقعہ ہی ہے (کو نسابار بار مریا ہے ؟ بیٹی فوت ہوجا میں امام نے اسے کما کہ مریا توایک وقعہ ہی ہے (کو نسابار بار مریا ہے ؟ بیٹی مرایک وقعہ ہی ہو ایک فیصل میں میں میں میں امام نے ایک فیصل میں امام نے ایک وقعہ ہی ہو ایک وقعہ ہو ایک وقعہ ہو مارے کے مریز میں کو ڈے مارے کے مریز میں کو ڈے مارے کے ماری عظم نے مریز میں کو ڈے مارے کے ماری عظم نے عمریز میں کو ڈے مارے کے ماری عظم نے قرمایا ۔

"الله تغالی کیبارگاہ میں کھڑ ہے ہونے کا تصور کر، میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تغالی کیبارگاہ میں تیراقیام اس سے زیادہ ذکست آمیز ہوگا، کھڑا چیل الله تغالی کیبارگاہ میں تیراقیام اس سے زیادہ ذکست آمیز ہوگا، محصد دھم کی نندرے کیونکہ میں کتا ہوں کا اللہ اللہ الله ، اللہ تغالی میر ہے بارے میں جھے سے ہو چھے گااور تیر اوبی جواب قبول کرے گاجو حق ہوگا"

ائن ہیرہ نے جلاد کو اشارے سے روک دیا ، صبح ہوئی تو ضرب شدید کی بنا پر امام ابو حنیفہ کا چرہ اور سر سوجا ہوا تھا ، ائن ہیرہ نے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی نیارت ہوئی ،آپ نے فرمایا :

والله تعالى سے ملى درتا؟ تو بمارى امت ك ايك شخص كوبغير

مسی جرم کے مار تااور اسے دھمکی دیتاہے" چنانچہ اس نے امام کر دیااور ان سے معافی ما گل کے

مجر منصور عبای کے دور حکومت میں امام اعظم امتخان سے دوجار ہوئے انہیں اس وفت قید کیا، اور مار آگیا، چنانچہ امام قید ہی میں سجدے کی حالت میں انتقال كر مح اليه بهى بيان كيا كيا كيا كيا كي جب المام اعظم في مصب قضاك قبول كرنے ب انکار کیا تو منصور نے ستو منگوائے اور اسیس کما پیو،امام نے انگار کیا تواس نے کما منہیں بننے پڑیں کے اور پینے پر مجنور کیا ،آپ نے فی لئے ، پھر جلد ہی اٹھ کھڑے ہوئے، مصور نے پوچھا کمال جارہے ہو؟ قرمایا: اس مجبوب کے پاس جس کے پاس تونے جھے بھیجا ہے، لین موت کے پاس، کیونکہ آپ نے محسوس کر لیا کہ آپ کوز ہر دی گئے ہے ، چنانچہ اس دہر کے اثر سے جیل میں حالت سجدہ میں جام شادت نوش کیا مردی ہے کہ منصور نے امام او حنیفہ کو قاضی بنانے کی پیشکش کی اآپ نے فرمایا: میں اس کے لاکن شین مول ، بوجھا کیون ؟ توآب نے فرمایا: آگر میں سیجا مول تووا تعی قاضی بنے کے لا کُل شہیں مول اور اگر جھوٹا مول تو جھوٹاآد می قاضی بنے کے لائق نہیں ہے، ریم مھی بیان کیا گیاہے کہ امام او صنیفہ کو تھم دیا گیا کہ مصب قضا قبول کرلیں،آپ نے انکار کیا تواپ کونوے کوڑے مارے محصے،جب انہول نے اسب

اس محرين يوسعت مسالحي ولام:

زخوں کودیکھا تواہیے شاگر دول سے مشورہ کیا، امام اور یوسف نے مشورہ دیا کہ آپ کو یہ منصب قبول کر لیٹا چاہیے ، اگر آپ قاضی (جج ) بن جائیں تولوگوں کو فائدہ پہنچ ئیں گئے ، امام اور حقیقہ نے فرمایا کہ اگر جھے تھم دنیا جائے کہ سمندر کو خشک ذمین میں تبدیل کر دول تو قاضی بینے کی نسبت میں ایسے آپ کوائی پر زیادہ قدرت والایاوں گا، اور میر اگمان ہے کہ تم قاضی ہو گے (چنانچے بعد میں ایساہی ہوا ۱۲ قادری) پھر آپ اور میر اگمان ہے کہ تم قاضی ہو گے (چنانچے بعد میں ایساہی ہوا ۱۲ قادری) پھر آپ کے مرجھکالیا اور شاگر دول کی طرف مرافھاکر نہیں دیکھا۔

ایک روایت میں ہے کہ اہام اور حنیفہ کو تین مرتبہ منصب قضا پیش کیا گیا،
آپ نے ہر وفعہ افکار کر دیا، اور ہر وفعہ آپ کو تعین کوڑے مارے گئے، تبیری مرتبہ
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے شاگر دول سے مشورہ کرول گا، چنانچہ آپ نے اپنے شاگر دول (اہام او یوسف اور اہام محمہ) سے مشورہ کیا، ان دونوں نے تائید کی الیکن آپ شاگر دول (اہام او یوسف اور اہام محمہ) سے مشورہ کیا، ان دونوں نے تائید کی الیکن آپ کو قیدو برید میں ڈال دیا ہے ان کا مشورہ پیند نہیں فرمایا، اور افکار کردیا، بینال تک کہ آپ کو قیدو برید میں ڈال دیا سے آیا، آپ نے امام او یوسف کو فرمایا:

وقت الدون ا

محدث الن محرث الن محری کوامام الد جنیفه کی وفات کی اطلاع ملی توانهوں نے کہا ؛
افا لله واڈا الله د اجعون اور صدیے کااظهار کیا ، یہ بھی فرمایا : "کتنابرواعلم جلاحیا"؟
امام الد پوسف انہیں یاد کر کے رویا کرتے تھے ، اور کہتے تھے ایے الد حنیفه آئی سیم والون میں کوئی آپ کامدل نہیں ہے۔

## امام اعظم كي وفات حسرت آيات

امام آیہ صنیفہ کی وفات ستر سال کی عمر سن ۵ اے بین ہوئی، بعض نے کہا رجب بیں بعض نے کہا دولت ہوئی اللہ علی وفات ہوئی ایک بیخ حماد کے علاوہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی، بغداد کے قاضی حسن بن عمارہ کے انہیں عسل دیا، عبداللہ بن واقد ہروی نے پائی ڈالا، نماز جنازہ بیں لوگول کی کیٹر تعداد نے شرکت کی، کما گیاہے کہ پچاس ہزاد افراد نے شرکت کی، ایک قول ہیہ کہ اس سے بھی زیادہ تعداد بھی ، چھ دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی، بھی حضر ایت نے کہا کہ لوگ بیس ون تک آپ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھے رہے، آپ نے وصیت کی تھی کہ جھے خبرران کے قبر ستان کی مشرقی جانب ذفن کیا جائے، کیو ظلہ بیریا کیزہ زمین تھی انہ تو فی میں عرب کی ہوئی جو کہ نہیں تھی۔ خبرران کی جو کہ کہ ایک مشرقی جانب ذفن کیا جائے، کیو ظلہ بیریا کیزہ زمین تھی انہ تو فی میں کی ہوئی جو کہ دیا کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھے دے، کیو ظلہ بیریا گیزہ زمین تھی انہ تو فی کیا جائے، کیو ظلہ بیریا گیزہ زمین تھی انہ تو فی کی ہوئی جو کہ دیا تھی۔

امام اعظم قول کے بیچے اور مقبول دعاوالے ہتے ، ان کی تدفین کے بعد تین را تیں بیراواز سی گئی :

ذَهِبَ المقصود فِلا فِقهَ لَكُم واتَّقُو اللَّهُ وَكُونُو الْحُلَفَاءَ مُقَصُود فِلا اللَّهُ وَكُونُو الْحُلَفَاءَ مقصود فِلا كما البِهِ المستمار على فقد نهيل من الله تعالى من ورواور خليف المام شافعي كا مام شافعي كا مام اعظم كووسيله بنانا

اصحاب ما جا جا جا جا ہے۔ کی قبر انور کی ذیارت کرتے تھے اور اپنی حاجوں کے پورا ہونے کے لئے آپ کے وسیلے سے دعا میں ما تھتے تھے، امام شافی سے مروی ہے کہ میں امام اور حذیفہ کے ذریعے سے برکت حاصل کر تا ہوں اور ان کے مزار پر حاصر ک دیا ہوں اور ان کے مزار پر حاصر ک دیا ہوں اور ان کی مزار پر حاصر ک دیا ہوں اور ان کی جب میں ہوں کہ تا ہوں اور ان کی قبر کے پائ کر اللہ تعالی سے دعا کر تا ہوں تو میری حاجت جلد پوری کر دی جاتی ہے ، قبر کے پائ کر اللہ تعالی سے دعا کر تا ہوں تو میری حاجت جلد پوری کر دی جاتی ہے ،

یہ بھی ان سے متقول ہے کہ انہوں نے امام اعظم کے عزاد کے یاب مین کی نماز پر سی
قو (اپنے ند مب کے بر خلاف) دعائے قوت نہیں پر بھی ،ان ہے پو چھا گیا کہ آپ نے
ایسا کیوں کیا ؟ قو انہوں نے فرمایا ،اس قبر دالے کے ادب کے بیش نظر ایسا کیا ہے
ایک روایت بین یہ اضافہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ شریف او ٹی آواز ہے نہیں پر بھی
ملہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی نظر ان دلا کل کی طرف چلی گئی ہو جو دو سری جانب
بر دلا ایت کرتے تھے ،اور مسئلہ بھی قطعی نہیں تھا باہے قیاجی تھا، جیسے کہ مسائل قعبہ
پر دلا ایت کرتے تھے ،اور مسئلہ بھی قطعی نہیں تھا باہے قیاجی تھا، جیسے کہ مسائل قعبہ

امام اعظم کی مربت پرآبایت بشارت

سماک ہے منقول ہے عنسل دیے دفت جب میں نے امام اور جنیفہ کو دیکھا تو میں نے ان کی پیشانی بڑا کی پیطر لکھی ہوئی دیکھی

یااینها النفس المظمنیة ارجعی الی دید راصیه فرصیه (۵۸۸۸) اے اطمینان والی جان تواسیدر ب کی طرف اوٹ، تواس سے راضی وہ جھرے راضی ان کے دائیں ہاتھ پرانک سطر اکھی ہوئی دیکھی

الدخلواالجند بما كنيم تعملون (١١١/ ١٣١)

الم جنت میں داخل ہو جاؤان ایمال کے سبب ہوتم کیا کرنے تھے "۔ اور بائیں ہاتھ رائیک سطر الکھی ہوئی تھی

ومحرين يوسف مباكي الام

ے شک اللہ کے یاس عظیم اجرہے"۔ جب انہیں جاریائی پر لٹایا توہا تف نے آداددی:

يَافَائِمَ اللَّيلِ طَويلَ القِيام - يَا صَائِمَ النَّهَارِ خَطِيرَ الصَيام اَبَاحَ لَكَ مَا تَشرَبُ مِن - جَنَّةِ الخُلدِ وَ دَارِ السَّلَامِ 0 --- اےرات کوطویل قیام کرنے والے! اے والے کوفت کُرت سے روزے رکھنے والے ا

اسلفیل بن ابی رجاء سے مروی ہے کہ میں نے امام محمہ بن حسن کو خواب میں دیکھا میں نے ہو چھاکہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا : مجھے بخش دیااور فرمایا : اگر میر ااراوہ تنہیں عذاب دینے کا ہوتا توبیہ علم تممارے سینے میں نہ رکھتا، میں نے ہو چھاکہ امام ابو یوسف کمال ہیں انہوں نے فرمایا : "میرے ادران کے در میان زمین واسان کا فاصلہ ہے " میں نے ہو چھاکہ "امام ابو صنیفہ کمال ہیں "؟ انہوں نے فرمایا : "دور بہت دور ، اعلی علیین میں ہیں ، اللہ تعالی ان سے ، ان ہیں "کا شہوں نے فرمایا : "دور بہت دور ، اعلی علیین میں ہیں ، اللہ تعالی ان سے ، ان کے شاگر دوں اور شبعین سب سے راضی ہو۔"

وصل (۹) : ::

ائمئه ثلاثة کے مناقب

ریہ امام اعظم کے مناقب تنے جو ضبط تحریر میں آئے، ائمنہ علاقہ کے فضائل مھی بھر سے بیں، وہ سب ہدایت کے مینار ننے، اصحاب علم اور ارباب ورع و تفوی سنے، دین کے راستوں پر چلنے میں محر پور کوشش کرنے والے ، حق کے طلب کرنے میں این جدوجهد صرف کرنے والے ،امن والے اور محفوظ نے ، مخلوق میں اللہ تعالی کے امين تھے،اگر جيہ ان کے در جات اور مراتب ميں فرق تھا ،اللد تعالی ان سےراضی ہو اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ، جب امام اعظم کے مناقب میں گفتگو چل نکلی کلام طویل ہو گیا اور مقصد (اختصار) دور ہو گیا اس رساك ميل محض أيمنه كرام كاذكر مقصد بهي نه نفاء البنة امام اجل اأكرم امام احرين حنبل کے مناقب کے بیان کرنے سے ایک سیح غرض متعلق ہے ادروہ یہ کہ سیدناو شخناد مولانا قطب رباني ، غوث صدائي شخ مي الدين او محد عبدالقادر حنى جيلاني قدس الله سره العزيز ان كے غدمب ير تھے ، اس لئے ہم نے ان كے مجھ فضائل بركت حاصل كرنے، امانت كاحق اداكر نے، ادر محفوظ كرنے كے لئے بيان كے بيل، كيونكد محبوب كالمحبوب بھى محبوب ہوتاہے، اور محبوب كى رضا جميں اور حق كے تمام طلبگارول کواس چیز کی اجازیت دین ہے جو مطلوب اور مرغوب ہے، اسلے ہم کہتے ہیں

امام احربن طبل کے حالات و مناقب

وہ اہام مفتدی ایو عبد اللہ احمد بن حنبل بن ہلال بن اسد شیبانی بغدادی بین ان کا نسب ربیعہ بن نزار بن معد بن عدمان سے ہوتا ہوا حضر سے اسلیل بن اراجیم علیم السلام تک پنچنا ہے ، اہام احمد کا قد لمباادر ربگ مر اگندم کون تھا ، ہاہ ربیع الاول بن سم ۱۹ الدی میں بیدا ہوئے ، اور (یغداد شریف) میں سن اسم احمد میں جعد کے الاول بن سم ۱۹ الدی میں بیدا ہوئے ، اور (یغداد شریف) میں سن اسم احمد میں جعد کے دن سن سے وقت فرت ہوئے ، عمر کے بعد اسمین پر دالد کیا جمیاء اس وقت ان کی عمر کے بعد اسمال میں بیدا ہوئے ، عمر کے بعد اسمال میں بیدا ہوئے ، اور قدی عمر اللہ بین پر دالد کیا جمیاء اس وقت ان کی عمر کے بعد اسمال میں بیدا ہوئے ، فرد و تقوی ، عباد شاور علم و معرفت کے اہام سے ،

ان بی کے ذریعے سی اور ضعیف حدیث ، مجروح اور نقدراوبول کی پیجان ہوئی ، ان . کے فضائل و مناقب کثیر ہیں، اسلام میں ان کے آثار مشہور ہیں اور دین میں ان کے مقامات كتاول مين بيان كے كئے بين-بغداد مين نشود نمايائي، علم حاصل كيااوروبال کے مشائے سے حدیث سی، جب اس علاقے کے مشائے سے حدیث سننے سے فارغ ہو مي توكوف ، بهره ، مكه مكرمه ، مدينه منوره ، يمن ، شام اور جزيره كاسفركيا ، انمئه عصر اور اسينے زمانے كے أكابر سے حديث سى، حديث ميں آپ كے اساتدہ ميں الله محد بن ادريس شافعي ، بهم سفيان بن عبيد ، به عبد الرزاق بن بمهام المهدى ادر

المنسيل بن سعيد القطال بي

ان کے شاکردوں میں ان کے دو صاحبرادے امام صابح اور عبداللہ ہیں ، ان کے علاوه امام محد بن السلعيل مخاري ، مسلم بن الحجاج القبيري بيه تشير بن كعب نيشا بوری کی طرف نسبت ہے امام او ذعه ، امام او حاتم ، امام او داؤد سجبتانی اور کثیر مخلوق ہے ،ان کا تذکرہ شر کا قاتی ہوا ،ان کی مدح وستالیش کا ڈ نکاشر شہر بجا ،وہ ان ائمہ مجترین مین سے بیں جن کے قول اور فتودل پر بہت سے ملکول میں اعتاد کیا گیا ہے ، ان کے بہت سے اساتدہ نے ان کی تعریف کی ،

المام اسحاق بن را موسيه فرمايا:

احدین طلبل الله تعالی کی زمین میں الله تعالی اور اس کے بعد ول کے در میان جست ہیں امام شافعی نے فرمایا:

جب میں بغداد سے نکلا تو میں نے وہال کوئی ابیا مخص شیں چھوڑ اجوورع و تقوی اور فقہ و عمل میں احمد من حلبل سے زیادہ ہو، قاضی عیاض نے" باب اتباع السنة میں بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ میں ایک دن ایک جماعت کے ساتھ تھا، انہوں نے کیڑے اتارے اور پائی میں داخل ہو سے، میں نے اس مدیث

یر عمل کیا

مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَاليَّومِ الآخِرِ فَلَا يَدِخُلِ الْحَمَامَ إِلَّا بِمِنزَدِ-"
"جُو شَخْصُ اللَّهُ تَعَالَى اوْرَ قِيامِت كَيْدِن بِرائيمان ركفتا هِوه تمبند كَ بغير جمام مِن وَاصْل نه بهو"،

چنانچہ میں نے کیڑے نہیں اتارے ،اس دات میں نے ایک فخص کو دیما جو کہ زیاتھا:

"احد آخهیں بغارت ہو، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی بر کت ہے اللہ
تعالیٰ نے تنہیں بخش دیاہے ،اور تنہیں امام مقدا منادیا ہے"
"میں نے یو جھا" آپ کون بین "؟ فرمایا : میں جبرائیل ہوں کے

امام احمد من سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابد عبداللہ احمد من حنبل سے ذیادہ در سول اللہ علیہ کی حدیث کا جا فظ ، فقد اور اس کے معانی کا عالم نہیں ذیکھا، مدین معانی کا عالم نہیں ذیکھا، مدر معانی کا عالم نہیں کی فضل محمد من حنبل ابیا کوئی فخص

الم الم وربع فرماتے ہیں احمد بن حنبل ایسا کوئی ہخص کوفہ میں نہیں آیا۔ المانو عُلیّه سے منقول ہے کہ وہ حاضرین پر ناراض ہوئے کہ تم انس رہے ہو جب کہ میزے یاس احمد بن حنبل تشریف فرما ہیں۔

المراحد بن سنان کھتے ہیں کہ ہیں نے برید بن مارون کوامام احمد بن حلبل سے زیادہ کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا،وہ انہیں اپنے پہلومیں بھھایا کرتے ہوئے نہیں دیکھا،وہ انہیں اپنے پہلومیں بھھایا کرتے ہتے۔
المام عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہیں نے امام احمد بن حلبل سے بردا فقیہ اور ان سے زیادہ متی کوئی نہیں دیکھا۔

اله مياش ان مو كايمعصبي، الام

ان تنبیہ فرماتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تولوگ دین کے بارے میں گفتگوہی نہ کرتے ، یہ بھی فرمایا کہ وہ دین کے امام خفے۔

الم تفییر بن علی خمصی فرماتے ہیں احمد بن حنبل اپنے ڈمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

الم الله من العلاء كيت بين كه الله تعالى في الم احمد كه ذريع لو كول براحسان فرمايا، وه امتحان بين ثابت قدم رہے، أكروه نه ہوت تولوگ كا فر ہوجاتے۔

الم كر يمى كابيان ہے كہ بين فيام الو عاصم كو فرماتے ہوئے سناكہ بغداد مين صرف وہى شخص ہے بعنی امام احمد بن حقبل -

ان را ہوریہ فرمائے ہیں کہ میں نے امام یہ بین کو فرمائے ہوئے سنا کہ احمد منبل مارے امام ہیں۔ بن حنبل ہمارے امام ہیں۔

اللہ عضرت حسن من رہی فرماتے ہیں کہ بیں وضع قطع ، طرز ذیر گی اور شکل و صورت بیں امام احمد کو صرف عبد اللہ من المنبارک سے تشبیہ دیتا ہوں۔
اللہ امن راہویہ فرماتے ہیں کہ کیا ہیں اس فض کی تعریف نہ کرول جس نے دین اسلام کے لئے جان کی بازی لگادی۔

المرام ابن المدین فرماتے ہیں ہمارے شاکردوں میں احمد بن حنبل سے برواحافظ الحدیث کوئی شہیں ہے۔ الحدیث کوئی شین ہے۔

اللہ میرونی کا بیان ہے کہ امام احمد کے اہتلا کے بعد امام این المدینی نے بھر ہ میں فرمایا:

تاریخ اسلام میں امام احمد کی طرح کسی نے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، مجھے ان کی اس بات پر تعجب ہوا کہ حضرت او بحر صدیق رضی الله تعالی عنه مخلف قبائل کے مرتد ہوئے کے موقع پر بے مثل استقامت کا مظاہرہ کر بچے ہیں ، اس

حوالے سے میں نے پوچھا کہ امام احمد کی استقامت کی کیا خصوصیت ہے ؟ فرمایا :
حضرت او بحر کے مددگار تمام صحابہ کرام تھے ،جب کہ امام احمد کا (اللہ تعالیٰ کے سوا)
کوئی مددگار نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو حضرات کے ذریعے اس
دین کوعزت بھٹی، کوئی تبسر اان کے ساتھ شریک نہیں یا

(۱) حفرت او بحر صديق ، قبائل ك ارتداد ك وقت اور ، (۲) احر بن طبل ابتلاء کے موقع پر - بلال من العلاء فرماتے بین اگر امام احمد من حتبل کی ابتلاء میں المات قدى ند جوتى تولوك چويائين جات (لينى انسانيت حتم موجاتى ١٢ قادرى) ملاامام ان معین فرماتے بیل کہ لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم امام احمد جیسے ہوجائیں ، اللہ کی قتم ! ہم ان کے راستے پر جلنے کی طاقت میں رکھتے ، مرا خارث من عباس من ميں كر ميں سے امام الا مسر سے يو چھاآپ كى ايسے حض كوجائة بين ؟ جواس امت كے لئے اس كے دين كے معالم كى حفاظت كر سكتا ہو، انہوں نے فرمایا: میں فقط مشرق کے ایک جوان تعنی امام احدین حلیل کو جامتا ہوں، المارم كست بيل كه بم ايك ون حضرت الدعبيد كي خدمت ميل حاضر عنه ، ميل \_ن ایک مسئلہ بیان کیا، حاضرین میں سے ایک مخص نے کہا کہ بیر کس کا قول ہے ؟ میں نے کیا ہے اس محص (امام احمد) کا قول ہے جس سے زیادہ سجاروے زمین سے مشرق ميں ہے اور فد مغرب میں۔

الم الد داؤد سجستانی (صاحب سنن الی داؤد) فرماتے ہیں کہ میں نے دو سواکار مشارع حدیث کے بین کے میں دیکھا، مشارع حدیث حلیق جیسا کوئی شیس دیکھا، مشارع حدیث حلیق جیسا کوئی شیس دیکھا، میں بھی فرمایا کہ امام حمر کی مجلس ہے ، ان کی مجلس میں مجھی دنیا کا تذکرہ میں بھی دنیا کا تذکرہ شیس ہو تا تھا۔

ا سے لام الن الدی کام الدے اور ت اور قاملام میں معزت مرفادوق، میں فی ملی مرتعلی ، معزت بلال الام حیون ، مبداللہ ن اللہ دسی اللہ تعالی منم لام او مقید ، لام الک و دلام شاقی ایسے ہوئے اما ہے انتظامت کردے ہیں دسی اللہ تعالی منم ۱۲ شرف کادری

امام ابو ذرعہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے امام احمد ایسا کوئی نہیں ویکھا،
ماضرین نے کہاعلم میں ؟ فرمایا :نہ صرف علم میں بلحہ ذہد، فقد اور ہر خبر میںماضرین نے کہاعلم میں علی خلیل کہتے ہیں کہااگر امام احمد بن حنبل ، بنی امرائیل

مين موتة تواشين آية مين آيات الله تعالى شار كياجاتا-

ہوتا تفاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اولین اور آخرین کاعلم جمع کردیا ہے، جس طرح ہوتا تفاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اولین اور آخرین کاعلم جمع کردیا ہے، جس طرح چاہتے اس میں تصرف فرماتے اور جس ولیل سے چاہتے استدلال کرتے تھے، ہے ذورتی فرماتے ہیں کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ امام احمد بن حنبل کابرائی کے ساتھ ذکر کرتا ہو تو تم اس کے اسلام پرا تھت لگاؤ ( یعنی اس کا اسلام مفکوک سمجھو ساتھ ذکر کرتا ہو تو تم اس کے اسلام پرا تھت لگاؤ ( یعنی اس کا اسلام مفکوک سمجھو

مر محد من بحد من ما كرتے تھے كہ ميں نے امام احد كواسينے اور الله تعالى كے

الم احد من عنبل) اس حال مين ونيامين الم احد من عنبل) اس حال مين ونيامين الم احد من عنبل) اس حال مين ونيامين الم احد المعرفة عنه المعرفة المعر

الله تعالی می محت المراد اور کیفیات باطنیه کے بارے میں سوال کرتا تواہے حضرت بھر حافی کی محبت ، امر ادادر کیفیات باطنیه کے بارے میں سوال کرتا تواہے حضرت بھر حافی کے پاس بھے دیتے ، انہوں نے نقر اختیار کیا اور اس پرستر سال صبر کیا، نہ تو کسی سے سوال کیا ، اور نہ ہی کی سے صدقہ اور ہدیہ قبول کیا ، از ہد ، ورع اور تقویٰ کے سلسلے میں امام احمد کے صبر ، توکل اور پاکدامنی کے جیرت انگیر واقعات ہیں ، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان امور میں بدید در ہے اور عالی شان مر بتے پر فائز تھے ، ان کے مقلدین کو حنابلہ کماجاتا ہے ، حنابلہ میں کثیر تعداد میں بوے یوے لوگ ، ائمہ فتماء مقلدین کو حنابلہ کماجاتا ہے ، حنابلہ میں کثیر تعداد میں بوے یوے لوگ ، ائمہ فتماء

اور علماء ہوئے ہیں، بغداد کے امام احمد الن کے مذہب بر تنصے، امام احمد بن حنبل کا مذہب برداوسیج ہے، اس میں بخر ت علماء اور فقہاء ہوئے ہیں۔

فرجب حنی کی طرح امام الحمد کے شاگر دول میں اور ان کے بعد صدر شہید اور مش الائمہ کے القاب سے ملقب جہندین فی المذہب ہوئے ہیں۔ ائمئه حنابلہ کی جائع صغیر ، جائع کمیر اور میسوط وغیرہ تصانف ہیں ، ان کے ہاں مخلف دالیت اور اقوال بھی ہیں جن کی بنیاد احادیث ، اخبار اور آثار پر ہے ، اس امام اجل کا مدہب ، امام شافعی کے قدیب کی نسبت احادیث سے قیادہ شامت ہے اور امام ابو حقیقہ کے قدیب کے موافق ہے۔

امام احمد بن حنبل کی عظمت و جلالت جانے کیلئے یہ کافی ہے کہ قطب الاولیاء ، غوت التقلین منبل کی عظمت و جلالت جانے کیلئے یہ کافی ہے کہ قطب الاولیاء ، غوت التقلین من حجی الدین او جمد عبدالقادر جبلانی ، صاحب فضائل و مناقب ان کے تد بہت پر ہیں۔

سیدناغوت اعظم رضی الله تعالی عندس ۸۸ ه بین اس علاقے سے بخد او تشریف الله اور میلان که جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف الله اور میلان که جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف الله اور وفات س سال بھی آپ کی ولادت س جار سوسا می یا اس می آپ نے بوی عند سے علوم کے بائی سوسٹر یا اکسٹر (۱۱ - ۲۰ م ۵۵) بین ہوئی آپ نے بوی منت سے علوم کے بائی سوسٹر یا اکسٹر (۱۱ - ۲۰ ۵۵) بین ہوئی آپ نے بوی منت سے علوم کے اصول اور فروع کی محصیل شروع کی الیے اسا تذہ کی خدمت بیں حاصر ہوئے جو اپنے وقت کے انام م بدایت کے بیٹار اور مات اسلامیہ کے نامور علاء ہے ، انداء قرآن پاک پر صفا شروع کیا ، بیان سے کہ اس احت اسلامیہ کے نامور علاء ہو اقراء ت حاصل پر صفا شروع کیا ، بیان سے کے دائی اس احت اسلامی کی ، قرآن پاک کے مطالب سمجھے ، فقد کے اصول و فروع پر سے ، اختلاف ندا ہے کا کی ، قرآن پاک کے مطالب سمجھے ، فقد کے اصول و فروع پر سے ، اختلاف ندا ہے کا کی ، قرآن پاک کے مطالب سمجھے ، فقد کے اصول و فروع پر سے ، اختلاف ندا ہے کا کہ ، قرآن پاک کے مطالب سمجھے ، فقد کے اصول و فروع پر سے ، اختلاف ندا ہے کا کہ کی ، قرآن پاک کے مطالب سمجھے ، فقد کے اصول و فروع پر سے ، اختلاف ندا ہو کا کا کہ کیا ، قرآن پاک کے مطالب سمجھے ، فقد کے اصول و فروع پر سے ، اختلاف ندا ہو کا کہ کو کا کہ کیا ، قرآن پاک کے مطالب سمجھے ، فقد کے اصول و فروع پر سے ، اختلاف ندا ہو کیا کہ کو کا کہ کو کا کھوں کو کو کا کہ کو کا کھوں کو کھوں کو کو کیا ، بین کو کھوں کو کو کھوں کو

مطالعہ کیا، اکارین محد ثین کی ایک جماعت سے حدیث شریف سی ، اس کے علاوہ
اس وقت کے مروق تمام علوم حاصل کے اور علوم و معارف میں مسلم الثبوت مقام
حاصل کیا، یمال تک کہ تمام علوم ظاہر ہ وباطنہ میں سب پر فوقیت لے گئے ، اس وقت
جو مدر سہ (مدر سہ قاور بیہ) آپ کی طرف منسوب ہے اس میں تدریس ، فتوی اور وعظ
کی مند پر جلوہ گر ہوئے ، علماء ، فقماء اور اولیاء کرام کی بروی جماعت آپ کے گر د جمع
ہوگئی، جوآپ کے کلام اور صحبت سے مستفید ہوتی تھی۔

اطراف عالم سے علم کے پیاسے باب العراق (بغداد شریف) آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ، جو تکہ آپ جامع العلوم منے اس کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے طلبہ کو کسی دوسرے عالم کے پاس جانے کی حاجت شیس رہتی تھی، آپ کے پاس صبح وشام تفسیر ، حدیث ، فقه حنبلی ، اختلاف فقهاء ، اصول و فروع اور نحو وغیرہ علوم پڑھے جاتے تھے، ظہر کے بعد اپنی قراء ات اور روایات کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے،آب ولایت کرای اور قطبیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہوئے، عراق میں مریدین کے آخری مرجع دساؤی آپ ہی ہتھے، علم وعمل اور روحانیت کی سروری کی انتناء آپ بی کی دات کریم پر تھی میال تک کہ آپ محیر العول مقام رفیع تک پہنچ۔ امام یافعی قرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات حد نواز کو پیٹی ہوئی ہیں اور بالاتفاق معلوم بیں ، ونیا بھر کے مشار خرصی اللہ تعالی عشم میں سے کسی کی کرامات اس مد تککر نہیں پہنچیں ، سیدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عند نے امام احمر کاند جب اختیار کیاجو نقد اور نصوف کاجامع ہے اس لئے مارے سے مسیدنا عبدالقاور جیلائی حنبلی ند ہب رکھتے ہیں ، ہمیں معلوم نہیں کہ جب آپ بھم میں اپنے وطن میں ہے اس وفت حنبلی تصیاشافتی ؟

میخ نورالدین ایو الحن علی بن یوسف بن جریر النی الشطوفی ، معر کے

علاقے میں بگائے زمانہ امام اور شخ القراء سے ، وہ قاہرہ میں من ١٩٣٢ ہ میں پیدا ہوئے ، ان کے اور سیدنا غوث اعظم کے در میان دوواسطے ہیں ، دہ امام عبداللہ یا بھیجہ المعنی سے پہلے گزرے ہیں ، انہوں نے ایک کتاب کلی ہے جس کا نام بھیجہ الاسواد ہے ، یہ مشہور اور معتر کتاب ہے ، اس میں انہوں نے سیدناغوث اعظم اور وکی رمثانی کے مناقب جمع کے ہیں ، اس میں فرمانے ہیں کہ شخ ، امام شافعی اور امام احر کے خرب پر فتوی در سی پر انازیادہ تنجب نہیں ہوتا تھا جتنا کہ جلد جوب دینے پر جاتے تو انہیں ان کی در سی پر انازیادہ تنجب نہیں ہوتا تھا جتنا کہ جلد جوب دینے پر جو تا تھا ، آپ کے دور میں فتالا کا قام آپ کے سرو کر دیا گیا تھا ۔

باركاه غوميت سے عجیب استفتاء كاجواب

اس جمران (عواق دو بین) کے علاء اس کا جواب نہ دے سکے ، کی کے فاج اس کا جواب نہ دے سکے ، کی کے ذہب میں اس کا شائی جواب نہ آیا ، اس کی صورت یہ خبی کہ اکار علاء اس کا شائی جواب نہ آیا ، تب دہ سوال بغد او جرئے بین اس کا شائی جواب نہ آیا ، تب دہ سوال بغد او جرئے بین کا جرئے بین طلاقوں کی ختم کھائی کہ دہ اللہ علاء اس جمعی کے بین کی حوادت کرے گا جے اواکر تے وقت کوئی فیض بھی اس کے ساتھ شرکیک جمین ہوگا ، وہ کو لی عبادت کرے ؟ کہ اس کی ختم پوری ہو جائے ، یہ سوال حضرت سیدنا فورٹ اس کی عبادت کرے ؟ کہ اس کی ختم پوری ہو جائے ، یہ سوال حضرت سیدنا فورٹ اس کے علاج ہوائی کہ دہ شخص کہ تحریب کی خدمت میں پیش بوائی اور اس کے لئے بیات نہ کی مدمت میں پیش میں بوائی کے اور اس کے لئے بیات کی جوائی کی دور شخص کہ تحریب کی خدمت میں بیش مطاف (طواف کرنے کی جگہ) خالی کر ادبیا جائے ، وہ فخص تجاسات بھر لگا ہے ، اس کی ختم پورٹ کی ہو جائے گئی اس فیض کے اور اس کی دور میں درات بھی نہ گزار کی (اور اسی وقت میں دور یہ ہو گیا)

بھجة الاسوار میں یہ بھی فرمایا کہ ہمیں شخ مقدیٰ آبو الحن علی الدین عبدالقادر جیلانی اور الھیئتی نے فہروی کہ میں نے سیدی شخ مجی الدین عبدالقادر جیلانی اور شخ بقا این بطو کے ہمراہ امام احمد بن حنبل کے مزار کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ امام احمد اپنی قبر سے نکلے ، شخ عبدالقادر کو سینے سے لگایا ، انہیں خلعت پہنائی اور فرمایا : اے شخ عبدالقادر ! مخلوق خداعلم شریعت و طریقت اور حال کے علم و عمل میں تماری طرف مخابے ہے (الح)

یادرہ کہ بیں جب مکہ معظمہ بیں قا، اس و فت بیں نے امام احمد کے مذہب کی ایک کتاب فریدی ، اس کے حاشیہ پر فدھب حنبلی کے ایک عالم علامہ زرکشی کی شرح کتاب الحرفی و الخرفی تھی ، یہ عظیم اور مبسوط کتاب تین صخیم جلدول بیں تھی ، اس کے فرید نے کا مقصد یہ تھا کہ جمال تک ممکن ہوا ان کے مذہب کی پیروی کروں گا، اس امید پر کہ میر اعمل میرے شخ ، غوث اعظم ، قطب مرم وافق ہوگا، وجہ یہ تھی کہ بیس نے اکثر و اگرم وافح رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے موافق ہوگا، وجہ یہ تھی کہ بیس نے اکثر و بیعتر مسائل بیس امام احمد کے اقوال لمام ابد حفیفہ کے غرج بیں واقع نہیں ہوا، اللہ تعالی کے اگر چہ الیں روایت بیں ہوجواصل غہرب کے خالف ہی ہو، اس ما پر بیس نے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے مرح بیں واقع نہیں ہوا، اللہ تعالی نے جا ہا تو جن مسائل بیں (غہرب حنی اور حنبلی کی) موافقت یا تی جاتی ہے ان پر الگ ایک رسالہ تکھوں گا۔

ریام او حنیفہ کے فرہب کے موافق احادیث اور ان پر بنی ہونے کا ایک دلیل ہے کیونکہ اس سلسلے میں دلیل ہے کیونکہ اس سلسلے میں دلیل ہے کیونکہ اس سلسلے میں اس فرہب کے فرہب کی بنیاد اجادیث پر ہے ،بادجود کی اس سلسلے میں اس فرہب کے مطابق کوئی بنگی شمیں ہے جس کی روست تمام مجتزدین صواب پر ہیں اور تمام فراہب عمل کے اعتبار سے حق ہیں ، جیسے کہ ہر مجتزد مصیب ہے اور اپنے اور اپنے

اجہ اوے فیطے پر عمل کرنے کاپائدہ ، یک ہر مجہ تدکے مقلدین کا حال ہے ،

یہ حکم مسائل فرعیہ (نماز ، روزہ ، جج اور زگوہ وغیرہ کے مسائل) میں ہے ،

جہال تک اصول اعتقادیہ کا تعلق ہے ان پر چاروں اہام متفق ہیں ، فللہ المحمد - نظر
انصاف میں چاروں ند ہیوں کی مثال ایک گھر کے چار درواڈوں کی ہے ، انسان جس دروازے سے داخل ہو گھر تک بہتے جائے گا – اگر مجہ تد سے خطا بھی واقع ہو تو حکم دروازے سے داخل ہو گھر تک بہتے جائے گا – اگر مجہ تد سے خطا بھی واقع ہو تو حکم شریعت کی بہایہ مستحق اجرو مغفرت ہے ۔

ميرجو كهاجاتاب كه بر مدب والے كوعقيده ركھنا جاہے كه اس كا مدب حق ہے اور باطل ہونے کا احمال رکھتا ہے اور دوسر اقد میں باطل ہے اور حق ہونے کا اجمال رکھتا ہے تو سے کلام بعید اور ناپیندیدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ سے عقیدہ رکھنا جا ہے کہ ہمارا مذہب رائے ہے (اور دوسر اغرجب مرجوح) علاوہ ازیں بعض مشائے ایک غرجب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مرید دومر سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔مرشد المبين السبات كالمحم لهين ويت من كداية تدب كوچوز دين-اس سليل مين بيان كيا كيا سي كم عارف بإلله مولانا جلال الدين ردى قدس سره حقى عظ اور يفيخ صام الدین ان کے مرید ، صاحب اور ان کے مخلص عظے ، اور مولانا روی کے ساتھ موافقت کرتے تھے، مولانا نے انہیں منع کیااور فرمایاارادت کا تعلق باطن ، محبت اوردن عقيدت سے ، مذهب فقهي كامعاملد ظاہر سے متعلق سے اور بداياامر ب جو مقصدے خارج ہے، ای طرح تی شماب الدین سروردی شافعی تھے اور سے يهاء الدين بن ذكريا (جو مشرباً سروردي تقے) وہ مرصبا حقی تھے۔ ايسي مثاليل دو بري جله في شي جاستي بي، والله تعالى اعلم-

کماجاتا ہے کہ صاحب کشاف (جار الله زمخشری) فقہ میں حفی اور عقائد میں معترلی سے اس لئے انہیں حنفزلی کماجاتا ہے، ہم بھی اس لائق ہیں کہ بمیں حنفزلی کماجاتے، ہم بھی ار حنفزلی کماجائے، کیونکہ ہم بھی فد جب حفی اور حنبلی کے جامع ہیں۔ بمیں حنفنبلی کماجائے، کیونکہ ہم بھی فد جب حفی اور حنبلی کے جامع ہیں۔ وصل (۱۱)

## مجتندين كاقتداء اوراتباع لازمي

اس سلسلے میں دو طریقے ہیں، متقد مین کا طریقہ بیہ تقاکہ وہ معین فر بب اور ایک مجتند کی اتباع کا التزام نہیں کرتے تھے ، بلحہ مجتندین اپنے اجتماد پر عمل کرتے تھے اور عوام ، فقهاء کرام سے استفتاء کرتے تھے اور کسی ایک کی پیروی کا التزام کے بغیر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

حافظ محمد من توم ظاہری کہتے ہیں کہ پہلے تین ادوار بہترین دور ہے ،
ہمیں معلوم شیں کہ ان ادوار میں کسی نے کسی معین عالم کا قول اختیار کیا ہواور اس کی
تقلید کی ہو، ند ہب معین کا الترام قرون علاقہ (صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کے
ادوار) کے بعد پیدا ہوااور کسی نے اس کا انکار شیں کیا ،گویا امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا
اس پر متقدمین کی دلیل بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے:

فَسَنَلُوا اَهِلَ اللَّهِ كُو إِنْ كُنتُم لَا تَعَلَّمُونَ (١١/ ٣٣) "اللَّهُ كُرِست يو چھواگر تم نہيں جائے"

ان کا کہناہے کہ لوگوں کو علم دیا گیاہے کہ وہ کتاب و سنت اور اجماع پر عمل کریں اور علماء کے فتو سنت اور اجماع پر عمل کریں اور علماء کے فتو ہے کی پیروی کریں ، تعیین اور تخصیص کی کیا وجہ ہے ؟ نبی اکرم علاقے کا فرمان ہے :

أصحابي كَالنَّجُوم بايهم اقتديتم اهتديتم (الديث) "میرے صحابہ ستارول کی مانند ہیں، تم ان میں ہے جس کی اقتراکرو کے اس فرمان کااس طرف اشارہ ہے، یہ قول زیادہ ظاہر ادر انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ مجرات (ہند) کے بعض متاخرین فضلاء نے اس موضوع پر اپنی تصنیف میں بیان کیا کہ ذخیرہ اور محط میں توادر انن رستم کے حوالے سے امام محر سے منقول ہے کہ ایک محض جو فقیہ (مجتند) نہیں ہے اسے ایک عورت کے بارے میں ایک مسلم پین آگیا، اس نے ایک فقیہ سے سوال کیا، اس فقیہ نے اسے حلال یا حرام موسن كافتوى ديا، اس مخص في اس فتوس يرعمل كيالوراس مان ليا، پراس اس فقيه یادوسرے نقیہ نےدوسری عورت کے بارے میں بعید ای مسئلے کے بارے میں پہلے فتوے کے برعمل فتوی دیا، اس مخص کے لئے دونوں فتودل میں سے سی ایک پرعمل كرك كى منهايش ہے ، اور اگر اس مخص نے ايك فقيد سے كى در پيش مسكلے كے بارسے میں موال کیا، اس فقیہ نے اسے طال یاجرام موسے کا فتوی دیا، اس مخص نے این بیوی کے بارے میں اس فوسے پر عمل نہیں کیا مبلحہ ایک دومرے فقیہ سے سوال سکیا، جس سے اسے پہلے مفتی کے فتوے کے خلاف فتوی دیا، اس محص نے دوسرا فتوى يا يعدى يرنافذ كرديا اور يسلم مفتى كافتوى جمور ديا تواسيداس كي مني يش بهامام محرسة فرمايا بيسب الم الوصيف اورامام الديوسف كاقول ه فادى خانيه سے منقول ہے كہ ايك من سن كماكد أكر ميں فلال عورت ے لکا ح کرون تواسے طلاق ہے، اس مسئلے کے بارسے میں امخاب نے کما کہ وہ مخض جب کی عادل مفتی سے نوی طلب کرے اور مفتی اسے فوی دے کہ سے میں بین اطل ہے،اس من کفل کے لئے مخالین ہے کذائی کے فقت پر عمل کرے اور موت کواپین

یاس رکھے، اگر اس عوت کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرے اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جس عورت نے بھی میں نکاح کرول گا اے طلاق ہے، پھراس نے دوسرے عادل مفتی ہے فنوی طلب کیاء اس نے فنوی دیا کہ سیا مستیح ہے اور نکاح كرينے اسے طلاق واقع ہو جائے گی ، تؤوہ مخص بہلی عورت كواسينے ياس ر كھے اور ووسری سے جدائی اختیار کرلے ---- بیرسب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک فقیہ کے بعد دوسرے نقیہ کی طرف رجوع کرناجائزہے ،اور بیا بھی جائزہے کہ ایک مخص ایک مسئلے میں حقی ند ب اختیار کرے اور دوسرے مسئلے میں شافعی یا اور کوئی غرب اختیار کرلے۔اور ایک معین امام کی تقلید اس طرح داجب میں ہے کہ دوسرے امام ی طرف رجوع نہ کر سکے ، میرامام ابو حنیفہ اور ان کے شاگر دول کے نزدیک ہے ا جسے كم مے وقره كے حوالے سے بيان كيا ،ائن حاجب نے مخضر الاصول ميں فرمایا کہ جب ایک عام آدمی تھی مسکلے سے تھم میں ایک مجتند سے فتوے پر عمل کرلے تواس امریراتفاق ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے جہند کے فتوے کی طرف رجوع میں کر سکتا، لیکن کسی دوسر ہے مسئلے کے تھم میں دوسر ہے جہند کی طرف رجورع کرنا جائزے یا نہیں؟ تو مخاریہ ہے کہ جائزہے، کیونکہ ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں ابیاواقع ہوا ، اس لئے کہ لوگ ہر زمانے میں مقتیان کرام سے فتوی طلب کرتے تھے،جو بھی مفتی مل جائے،اس بات کاالتزام مہیں كرتے منے كركى معين مفتى سے بى فتوى طلب كياجائے، بيبات عام تھى اور باربار یائی می اور سی نے اس پر اعتراض شیس کیا۔

فاضل مجراتی نے فرمایا کہ ایک مسئلے میں بھی ایک مجتند سے دوسرے مجتند کی طرف رجوع جائز ہے ، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ امام ابد حنیفہ ادر ان کے مثار دوں نے اسے جائز قرار دیاہے ، ممکن ہے ابن حاجب کی مراد بھن علاء کا اتفاق ہو، یہ مقصد نہ ہوکہ تمام علاء کا اجماع ہے، یا ان کا قول بعض صور قول پر محمول کیا جائے، مثلا فقہاء ایک معین عورت کے بارے میں فتوی دیں، نہ کہ دو عور قول کے بارے میں، فتوی دیں، نہ کہ دو عور قول کے بارے میں، فتوی دیں، نہ کہ دو عور قول کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا، مختمر ریہ کہ غیر فقیہ کے لئے فتوی دی حیثیت ہے، کیو مکہ غیر مجمد فتوی پر عمل کرنے کا پابند ہے، جیسے مجمد اپنے اجتماد پر عمل کرنے کا پابند ہے، مجمد کا اجتماد بر عمل کرنے کا پابند ہے، مجمد کا اجتماد بر عمل کرے۔ ۱۲ جائے تو اس کا حکم ہم نے بیان کر دیا ہے (کہ دہ دو دو سرے اجتماد پر عمل کرے۔ ۱۲ قادری) یہی حکم مقلد کے بارے میں ہے جب فتوی برل جائے۔

بعض حفرات فی بیر بہت دوسرے فرہب کی طرف منقل ہونے اسکے جائز ہونے کے لئے یہ قید لگائی ہے کہ یہ خواہش نفس کی پیردی اور رخصوں کی اللی کی بیاری بیانی ہوتا ہے اللی کی بیاری بیانی بیارہ کی اللی بیانی بیارہ کی اللی بیانی بیارہ کی اللی بیانی بیارہ کی اللی بیانی بیان

اکابرائمہ حنفیہ بین سے قاضی ابد زید دیوسی نے میزان الاصول میں فرمایا "جہتر پر لازم ہے کہ دوسر نے مخص کواپنے مارمب کی طرف بلائے ، کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ بین بن پر ہون اور دوسر اخطا پر ہے ، اس پر لازم ہے کہ دوسر ہے کواس چر ہے منع کرنے جس پردہ کاربعہ ہے "، گرینہ کہ دیجوت اسے دے گاجواس کی طرح

مجہند نہیں ہے،اس کاطریقہ ریہ ہوگا کہ اپنے ند جب کی خوریال اور دوسرے ند جب کی خرابیاں بیان کرے گااور واضح ولائل قائم کرے گا،اس پر میدلازم تہیں کہ مخالف کے ا شکالات کا ظہار بھی کرے (الح) فاصل مجراتی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقلد کے لئے جائز ہے کہ سمی مسئلے میں مخالف کے غرجب کی طرف رجوع كرے، جب اس كے نزديك بعض واضح ولائل سے اس ند ب كارائ ہونا ظاہر ہو، اگر ایبانہ ہو تو مجتد کے نزدیک جو حق مسلہ ہے اس کی طرف ولا کل بیان کر کے وعوت وینے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس مجتند کا گمان ہے کہ آگردہ ولا تل بیان نہیں كرے كا توہوسكتاہے كه مقلد كے سامنے وہ دلائل آجائيں جن سے غير كے مذہب كى ترجع ثابت ہوتی ہواور وہ اس ندہب کی طرف ماکل ہوجائے ،اور (جب اس مجتند کے ولا بل سے ثابت ہوجائے گاکہ )اس کا فرہب حق ہے تودہ اس طرف رجوع کرے گا المين ميں كتا ہوں كم مخالف كے اشكالات كے اظهار اور ان كے رو ميں مشغول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے ؟ حالا تک میہ بھی تواس مجتند کے مذہب کے ثابت كرتے ميں داخل ہے، غالبًا اس كى دجہ بيہ ہے كہ اس مجتند كى غرض أسيخ مذہب كو عامت كرنااوراس كے دلاكل كاميان كرناہے ، دعوت دسينے كے لئے اتنابى كافى ہے ، اس سلسلے میں مخالف کے اعتکالات کاذکر اور ان کار دکرنا ضروری تہیں ہے ،البنذاکر اشكال واضح طور برسامت أجائ تواسه ردكر الكاب توجيه بين اشكال الم فاصل سجراتی نے کہا کہ بھن مجہزرین نے بھن مسائل میں مصلحت و مکیر كر مخالف كے قول ير عمل كيا ہے، جب مجتند كے لئے بيہ جائز ہے، حالا نكداس كااجتناد اس پر زیادہ لازم ہے تو مقلد بطریق اولی اس کاحق رکھتاہے، خصوصا جب غیر کے ند بهب كوران و يجهد اور اس مين مصلحت بهي يائے-

فیخ الاسلام کی مسوط سے منقول ہے کہ امام شافعی نے سر مندوایا بال ان

کے کیڑوں اور بدن پر گرھے ، اس کے باوجود انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پردھی ،
حالاً لکہ ان کا غرب بیرے کہ الی حالت میں نماز پر هناجائز نہیں ہے ، جب ان سے
اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرمایا : جب ہم مجبور ہوتے ہیں تو عراقیوں
(حفیوں) کے غرجب پر عمل کر لیتے ہیں ، ظاہر بیرے کہ مصلحت سوائے دفع حرج
کے اور کوئی نہیں ہے۔

قریم و سے منقول ہے کہ اہام او یوسف سے مردی ہے کہ انہوں نے انہوں نے مردی ہے کہ انہوں نے انہوں نے مردی ہے کہ انہوں نے انہوں نے مردی ہونے ہونے اہام او موسف نے حمام سے عنسل کیا تھا، یہ اطلاع اس دفت دی گئی جب لوگ جا بھے تھے، یوسف نے حمام سے عنسل کیا تھا، یہ اطلاع اس دفت دی گئی جب لوگ جا بھے تھے، انہوں نے قربایا جم اپنے مدنی بھا نیول (الھیہ) کے قد جب پر عمل کرتے ہیں کہ جب یان دومنکون کی مقدار کو پہنچ جائے تو بلید نہیں ہوتا، حالا نکہ یہ ان کا بنا قد جب نہیں ہوتا، حالا نکہ یہ ان کا بنا قد جب نہیں ہوتا، حالا نکہ یہ ان کا بنا قد جب نہیں ہوتا، حالا نکہ یہ ان کا بنا قد جب نہیں

میل مورث بینی احتیاط الواس کی مثال جعمہ کے ایمن مسائل مثلا متعدر

جماعتوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول اختیار کرنا (امام ابو بوسف کے نزویک ایک شهر میں متعدد جگہ جمعہ کی جماعت ہوئی تو صرف ان لوگوں کی نماز سیح ہوگی جنہوں نے پہلی جماعت میں شرکت کی ،جب کہ امام اعظم کے نزدیک سب کی تماز سيح بيد الا قادري) اور جمعه كي بعض مسائل مين امام شافعي كا قول اختيار كرنا مثلاً جعہ کے لئے امام ( بینی سلطان ) مصر اور احکام اسلام کا نفاذ شرط مہیں ہے ، کیونکہ اس میں احتیاط ہے ، جو محض ان دونوں اماموں کے اقوال کو جمع کرے (اور دونول کی شرالط ملحوظ رکھے)وہ مماز جمعہ کے اواکر نے سے محروم رہ جائے گا،اور تازک جمعہ کی و عید میں داخل ہو جائےگا، اور اس میں شک شیں کہ وعید کے بیچے واخل ہونے کے شائبہ سے بچنے میں اختیاط ہے ،اور اگر جمعہ کے سی جمونے میں تردو پیدا ہوجائے تواس كاعلاج بير ہے كم جمعد كے بعد چارد كعتيں بدنيت ظهر اداكر لي جائيں (نيت بيركر ي کہ میں وہ اخری ظہر پڑھتا ہوں جس کاوفت میں نے پایا اور ادا نہیں کی ،اس طرح آگر جمعه صحیح نہیں ہواتو ظہر ادا ہوجائے گی، اگر جمعہ سے ہے توسابقہ ظہر کی قضا ہوجائے كى اور اگر اس كے ذمه كوئى ظهر جيس توبيہ نفل ہوجائيں سے ١٢ قاورى)، جيسے كه محیط اور کافی میں اس کی تصریح کی تھی ہے۔

دوسری صورت حرج سے نکلنے کی مثال پائی کا مسلہ ہے اس میں امام مالک اور امام شافتی کا قول (کہ دو گھڑوں کی مقدار کو پہنے جائے تو پلید نہیں ہو تا ۱۲ قادری) اختیار کرنے میں دفع حرج ہے تو بھن مواقع پر ضروری ہو تاہے اور اسے ترک نہیں کیا جاسکتا، جیسے کہ بھن جگہوں پر بیبات مشاہدہ میں آئی ہے، خصوصا گاؤں اور سفروں میں ، نیز اس سے عامۃ المسلمین کے معاملات کو صحت پر محمول کرنے کی صورت بھی پائی جاتی ہے ، کھانے ، پینے اور لیاس وغیرہ کے معاملات میں اس کی مثالیں بہت ہیں ، پائی جاتی ہے ، کھانے ، پینے اور لیاس وغیرہ کے معاملات میں اس کی مثالیں بہت ہیں ، ان امور میں عامۃ المسلمین کے عمل کو صحت پر محمول کرنا فساد پر محمول کرنے سے اس کی مثالیں بہت ہیں ،

بہتر ہے، یہ گفتگو فردع میں ہے، اصول (عقائد) میں ریہ ہے کہ جب کسی سلمان سے
ایسا کلمہ ضاور ہوجو گئی وجوہ سے موجب کفر ہو، اور اس کلمہ میں ایک وجہ ایسی ہوجو کفر
کی نفی کرتی ہو تواس کلمہ کواس ایک وجہ پر محمول کیا جائے گااور کہنے والے سے کفر ک
نفی کی جائے گئا۔

ائل اہواء جہنیں ائل قبلہ کماجاتا ہے اسین کافر قرار نددیے کی ہاء پر ای قاصد ہے پر ہے ، نی اگر م علی ہے فواری کے بارے میں تو قف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا : یُستھاری فی الفوق (طویل حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ خواری دین سے اس طرح نکل جائیں جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے ، تیر کے پھل اور ککڑی کے جوڑ کے بارے شک واقع ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی چیز گئی ہے یا ہمیں ؟ ١٢ تاری کی جوڑ کے بارے شک واقع ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی چیز گئی ہے یا ہمیں ؟ ١٢ تاری کی جو بیان تک معاملہ کو جہال تک تاوری کی جو جو تمام ایر کے معاملہ کو جہال تک مکن ہو صحت پر محمول کیا جائے گا ان صحیح اغراض میں صرف ند کور ہی ہمیں باتھ ان نوری کی شریعت میں معتبر ہیں ، اور احزاف کی کناوں میں صرف ند کور ہی ہمیں باتھ ان کی کا کا بی سرف ند کور ہی ہمیں باتھ ان کی کا کا بیان اغراض صحیح سے جو تمام ایر کی کا کا بیان اغراض صحیح سے جو کم کی ہوئی ہیں ، جب معاملہ مشکل ہواور نیت صحیح ہو تو حیلہ (شرعی بدیر کا جائز قرار دینا بھی ای سلط کی کڑی ہے

امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ جس پر ہم پیرا ہیں دائے ہے ہم کہی کواس پر مجبور نہیں کرتے ،اور نہ ہی نہے ہیں کہ نمی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے ، جس کے پاس زیادہ انچھی بات ہو وہ اسے لائے تاکہ ہم اسے قبول کر لیں ،الانوار (کتاب کا نام) سے منقول ہے کہ حنی کے مناسب نہیں کہ وہ کوہ اور جی کے کہائے پر شافعی پر الکار کرتے ، اور شافعی کو نہیں جاہے کہ وہ نبیذ وہ بیڈ روہ بیڈ کہ وہ نبیذ (وہ بان کی مضائی پائی میں شعل ہو گئی ہو۔ (وہ بان کی مضائی پائی میں شعل ہو گئی ہو۔ (وہ بان کی مضائی پائی میں شعل ہو گئی ہو۔ اور ان کی مضائی پائی میں شعل ہو گئی ہو۔ اور ان کی مضائی پائی میں شعل ہو گئی ہو۔ اور ان کی مضائی پائی میں شعل ہو گئی ہو۔

حفى براعتراض كرے، نى أكرم علي في فرملا:

اِختِلَافُ اُمَّتِی رَحمة من میری امت کا اختلاف رخمت ہے"

یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ جس شخص نے کی امام
کی تقلید اختیاری اس کے لئے بعض مسائل میں اس امام کے قد ہب دوسرے جہتد
کے قد ہب کی طرف ظلب حق اور مصلحت کی رعایت کے لئے رجوع کر نادر ست ہے
لیکن اگر اسے قرآن پاک کی کوئی آیت یار سول اللہ اللہ اللہ کے کہ میشا صحاب و تابعین کے
اور (اقوال) مل جا کیں تو اس کے بارے میں اتنی گفتگو گزر چکی ہے جس پر اضافے کی
مین نیس ہے ، امام او حقیقہ کا یہ فرمان اس گفتگو کا جامع ہے کہ ہم جب رسول
اللہ علی کے کے عدیدے آجائے تو سر آجھوں پر ، ہم جب صحابہ کر ام کے آثار آجا کیں تو وہ
کی سر آجھوں پر ، (تاہم اگر وہ آبار مختلف ہوں تق) ہم ان میں سے بھن کو اختیار کر لیں
گے ، لیکن تمام آثار کی خلاف ورزی جس کریں گے ، ہم ان میں سے بھن کو اختیار کر لیں
ہم حق کی شخیق اور اس کی جبتو کے سلسط میں ان کی مز احمت کریں گے۔

علامہ ابن جحر فرماتے ہیں کہ متعدد سدول سے مروی ہے کہ امام ابد عنی نہ آر قرآئی دلیل نہ ملتی تو حدیث سے اور آگر حدیث سے اور آگر حدیث بھی نہ ملتی تو صحابہ کے قول سے استدلال کرتے ، آگر صحابہ کرام کے اقوال میں اختلاف ہو تا توجو قول کتاب و سنت کے ذیادہ قریب ہو تا اسے اختیار کر لیتے اسمایہ کرام کے تمام اقوال کو ترک نہیں کرتے تھے ، آگر کسی صحابی کا قول نہ ملتا تو تابعین کا قول اختیار نہیں کرتے تھے ، اگر کسی صحابی کا قول نہ ملتا تو تابعین کا قول اختیار نہیں کرتے تھے ، بلحہ تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کے خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کا قول اختماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کا قول اختماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کا قول اختماد کرتے کے تھے درکے نکھ کے تابعین کا قول اختماد کرتے تھے درکے نکھ کے تابعین کی خود کی تابعی تابعی کے تابعین کی گورکے نود کھی تابعی تھے کا قادر کی کئی جمتد کی شال ہے۔

لیکن غیر مجتند جو کسی مجتند کے قد ب کا مقلد ہے وہ اسپنامام کا قول اختیار کرے می اور اصول دین میں بقیرت حاصل ہے ، وہ مخالف کرے کا ، اور اگر کسی مخص کو علم اور اصول دین میں بقیرت حاصل ہے ، وہ مخالف

ند ب کے کی مسلے کے اختیار کرنے کی ضرورت یا مصلحت محسوں کرتا ہے تواس کے لئے مبرادر کے لئے مبرادر الرق عوام میں ہے ہے تواس کے لئے مبرادر المام کا قبل مختار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نمیں ، بیددہ ہے جوابام الا حنیفہ سے متقول ہے ، ان طرح لام مالک ہے منقول ہے ، انہوں نے فرمایا : ہر شخص کے کلام سے بچھ اختیار کیا جاتا ہے اور بچھ ترک کر دیا جاتا ہے ہوائے اس قبر دالے کے ، یہ رسول اللہ علیات کی طرف اشارہ تھا۔ لام شافی فرماتے ہیں جب حدیث صحیح میر سے مدین میں اللہ علیات کے خالف ہو تواس کی پیروی کرواور جان لوگہ وہی میر المہ جب ملہ بیبات میں المہ جب ملہ بیبات میں اللہ علیات کی جب مدین سے بھالے اللہ علیات کی جب مدین سے کھالے میں جب حدیث صحیح میر سے مدین سے کھالے میں جب حدیث صحیح میر سے مدین سے کھالے میں المہ جب مدین سے میں جب سے میں المہ جب مدین سے میں المہ جب میں جب سے میں المہ جب میں بیبات میں گارہ ہے ہیں جب سے کھالے میں جب سے میں ہوا گھر ہیں جب سے میں ہوا گھر ہیں ہوا گھر ہیں ہوا گھر ہوا گھر ہو تواس کی چیروی کرواور جان لوگہ وہی میر المہ جب سے بیبات میں گھر ہوا گھر ہ

و الدين بن الصلاح ن فرمايا : جب حديث المام كے قول ك مخالف عامت ہوجائے، اور تفیق کے باوجود اس حدیث کے معارض حدیث نہ ملے، اور صاحب علم تفتین کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، تولیام کا قول چھوڑو ہے اور حدیث کو ا فتیار کرے، مقلد کے لئے امام کاند ہب ترک کرنے کے لئے وہ حدیث دیل ہوگی، المام نودی (شارح مسلم) نے می ان کی موافقت کی ہے، تی رافعی فرماتے ہیں كياعام أدى كے لئے جائز ہے كروہ چند مسائل ميں ايك عالم كى تقليد كرنے اور چند الم يى امام اعظم الوحليف رمنى الله تعالى عندادو ويكر ائته كافرمان هيه مكربيه برسمى ونانس كام نهين كه حدیث کود کھے کرامام کا فتوی ترک کردے مامام احمدر شاہر یادی فرماتے ہیں کہ بیاس تبحر عالم محتد کا کام ہے جوعاد مزلیل سے کر چکاہو ، تغمیل سے سے دیکھے رسالہ مہادکہ الفصل العوجبی فی معنی اذا صبح الحديث فهو مدهبي (اللذتعالى كاديا موافقل اس قول ك مطلب مين كه جب مديث سيح مولودي ميرا ندست ے)اس کے بعد قرماتے ہیں کہ جو محفن ال جارون مزراوں کوسط کر جائے وہ جمتر فى الدبب ب اجيك غدنب مهذب حق من المام الديوسف والم محدد من الله تعالى عنما بالجهد اليام كما كواس عمو وعوى كامنف ما مل عد المرام المام ك فلاف مديث دي كراس رفوي دعدي) درده اس كماعث التاعامام سے فارج شداد کے او پھے الفضل الموجبی من اا۔ ١٢ شرف قادری وگر مسائل میں دوسرے عالم کی تقلید کرے ؟ متقد مین کے طرز عمل سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے ، صحابہ کرام کے زمائے میں دہ لوگ جو صحابی مل جاتا اس سے استفتاء کرتے تھے اور جس سے ملا قات ہو جاتی اس سے مسئلہ پوچھے لیتے تھے ، یہ قید منیں تھی کہ فلال صحابی ہے ہی سوال کریں گے "جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہو دہ منیں تھی کہ فلال صحابی ہے ہی سوال کریں گے "جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہو دہ حق یہ ہے کہ جب کسی تھم کی دلیل کا کمز در ہونا ثابت ہوجائے تواس تھم کو اختیار کیا جائے گا جس پر (قوی) دلیل دلالت کرتی ہو، اسے چھوڑ کر ضعیف دلیل والے قول کو اختیار کیا اختیار کیا ۔

خطیب نے اپنی سند سے بیان کیا کہ اکابر شافعیہ میں سے امام دار کی سے بعض او قات استفتاء کیا جاتا تو دہ امام شافعی اور امام ابو حقیقہ کے فد جب کے خلاف نتوئی ور امام ابو حقیقہ کے خلاف ہے تو دہ فرماتے:

میں امام اجر او افزال نے قلال سے اور انہوں نے نبی اکر م علی ہے سے سے موال میں طرح صدیث میان کی ہے ، دہ دو امام اگر صدیث کے مخالف جول تو ان کی جائے صدیث کو اختیار کرنا میان کی ہے ، دہ دو امام اگر صدیث کو اختیار کرنا میں بہت ہے ۔ امام اجر حدیث کو اختیار کرنا کی جائے صدیث کو اختیار کرنا کی جائے میں بہت سخت ہیں۔ رہاں تک ممکن جو ظاہر صدیث پر عمل کرنے اور جمال تک ممکن جو ظاہر صدیث پر عمل کرنے ہیں ، دہ صرف احادیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔

فلاصہ بیہ ہے کہ کسی اہام نے اپنے مقلدین کو بعض جز نیات میں ووسر سے
اہام کی پیروی ہے منع نہیں کیا، خصوصاً جب مخالف فدجب کا احادیث سے رائے ہونا
خاہت ہو جائے، بید انہوں نے اس وفت صراحة عدیث کی پیروی کا تھم دیا ہے۔
خاہت ہو جائے ، بید انہوں نے اس وفت صراحة عدیث کی پیروی کا تھم دیا ہے۔
یہ فروع میں ہے ، لیکن اصول دین اور سنت سے خاہت ہوئے والے عقائد
کی خالفت کرنے والابد عتی اور گراہ ہے ، اس پر انگار کرنا، زجر و تونیخ کرنا، اسے چھوڑ دینا اور اس سے گفتگو کا ترک کرنا واجب ہے ، اللہ تعالی ہی حق فرماتا ہے اور وہی را و

راست کی ہرایت دیتاہے۔ م

الناس طری آی گناب "السید فی النهی عن المنکر" میں فرمات بیل کہ افکار صرف اس کام پر کیا جائے گاجوبالا نقاق ممنوع ہو۔ اُلروحة میں ہے کہ علاء صرف اس چر کا افکار کرتے ہیں جس کے افکار (اوررق) پراجاع ہو، اور جس میں اختلاف ہواس پر افکار نہیں ہے، یہ علم (یعنی جس کی ممانعت پر اجماع نہ ہواس پر افکار نہیں ہے، یہ علم (یعنی جس کی ممانعت پر اجماع نہ ہواس پر افکار کاممنوع ہونا) احتاف کی معتبر کماہ ان میں نہ کورہ اور ان کے اکثر علماء اس کے افکار میں افکار کی رخصت بیان کی گئے ہو دہ اکثر علماء کے قول تا کل ہیں، اگر بعض کماہ ان میں افکار کی رخصت بیان کی گئے ہو دہ اکثر علماء کے قول کے معاد من اور سلف صالحین کے قول کے مخالف ہے جن کے بارے میں نبی اکر مسالیق کے فیر افتر دن ہو دی ہو اس میں افکار سالی ہو اس میں افکار سالی میں افکار سالی طرح فاضل مجر اتی کے کہااور اس میں دور دیا۔

میں کتا ہول کہ اگر اس فاضل کی مرادیہ ہے کہ مخلف فیہ امریں مما احت اور انکار بالکل جائز نہیں ہے تو یہ سینہ ڈوری ہے ، کیو کلہ اس میں شہر نہیں ہے کہ مثلاً حنی اے نزدیک آیام اور حقادہ ہے ، اس لے اس خاص کے نزدیک آیام اور مختادہ ہے ، اس کے اس کے جائز ہے کہ آیام اعظم کے ند ہب کی مخالف کا میروی کا النزام کیا ہے ، اس کے اس جائز ہے کہ آیام اعظم کے ند ہب کی مخالف کا معدود قراد دید کرئے ۔ ہاں اسے مطلقا باطل اور مردود قراد ندوے ، باسے مخالف کو معذود قراد دے اور اس کی قراد رہے اور اس کے حال میں مطلقا باطل اور مردود قراد ندوے ، باسے مخالف کو معذود قراد دے اور اس اس کے حال ہے ۔ برجھوڑ دیے ، اور ایر نے جائز ہے ۔

اجهاعی مسئلہ کونسائیے ؟

افاضل ند کور نے بیر بھی کہا کہ اگر چارون امام اور نتمام مفتیان گر ای قدر کسی مسلے پر متفق ہول ، بھل متحانہ کرام یا تا بعین یا بھن ان علماء کااس مسئلے میں اختلاف ہو

جواكرجه مجتد مول ليكن الهين فقهاء شين كهاجاتا ، مثلاً حضرت جيند بغدادي اوران جیسے دوسرے اہل علم، تووہ مسکلہ اجماعی شیں ہوگااور ( تحییت اجماع کے) جحت شیں ہوگا،جب تک کہ کمی زمانے کے تمام جہندین ایک قول پر جمع نہیں ہوجا کیل گے-متاخرین کے نزویک مذہب معین اختیار کرنے میں مصلحت ہے بیران حضرات کے اقوال بیں جو مذہب معین کی تخصیص کے قائل مہیں بیں، اور کہتے ہیں کہ سے متفر مین کا طریقہ ہے، لیکن متاخرین علماء نے مرب کی تعيين اور تخصيص ميں مصلحت ويجى ہے كم ميد مذہب معالم كے مضبط كرتے اور وین دو نیا کے امور میں اغتثار کے دفع کرنے کے زیادہ قریب ہے ، ہال انسان کواہداء میں کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت ہے ،جو مذہب جانب اور جس میں بہتری و یکھے اسے اختیار کر لے ، لیکن ان میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے بعد ووسرے ندہب کی طرف رجوع کرنا عبث (میکار) ہے ، جیسے ایک گھر کے جار دروازے ہول ،ان میں سے جس میں بھی داخل ہو مقصد حاصل ہو جائے گا، پھراسے ترک کرنا اور دوسرے درواڑے سے داخل مونا عیث اور بے وقوفی ہے ، اور افعال میں پراکند کی کا باعث ہے ، بص محققین صوفیہ نے فرمایا باسعہ باطنی احوال میں بھی انتشار كاسبب ب، بال أكراب حق اور دليل واضح بوجائ اور تقوى واحتياط بهى اس

اسام اجر رضار باوی ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاوی کے رسافہ انصاف سے نقل کرتے ہیں کہ دو صدیٰ کے بعد خاص ایک جمعر کا لا بہب اختیار کرناائل اسلام میں شائع ہوا ، کم کوئی فخص تھاجو ایک امام معین کے قد بہب پراختاد شرک تاہو ،اوراس دقت بی واجب ہوا۔"ای رسالہ میں ہے بھی لکھتے ہیں کہ خلاصہ کام ہے کہ ایک قد بہب کا اختیار کر لین ایک رازے کہ حق سحانہ و تعالی نے علیاء کے تکوب میں القاء فرمایا اور انہیں اس پر جمع کر دیا چاہے اس راز کو سمجھ کر اس پر متلق ہوئے ہوں یا ہے جائے۔" ویکھے الفضل المو هی (طبح لا بور مس ۲۳)

میں دیکھے توبیہ الگ بات ہے، لیکن پیہر انسان کو میسر نمیں ہوتا، پیر صرف ان لوگول كوهاصل مو تاب جومر وبراجهاد ك قريب مول ،اين لوگ شادونادر اي موت ي بعض متاخرين سنة (جار) أمامول كاموال كامواكي تقليد سنة منع كيام، كيونك ان ائمہ کے غراب احاط صبط میں آجکے ہیں ، ان کے مسائل کی محقیق و سفیح ہو جی ہے،جب کہ اب تک بینات ال کے غیر کے لئے دیکھنے میں نمیں آئی،جب تقلیدان اجارول میں مخصر ہے توان کے غیر کی تقلید جائز میں ہو گیا ،ان میں سے جس کی . تقليد پيند كرے اس ايك كا بورے ، امام الحرمين نے اس پر محققين كا اتفاق نقل كيا ہے اور عوام کو معین صحابہ کرام بلحہ ان کے بعد کے ان علماء کی تقلید سے منع کیا ہے جنهوں نے احکام وضع کے اور انہیں مرتب کیا، (کین ان کے مراهب بطریق شهرت محفوظ اور منقول سیں ہوئے اا قادری) در حقیقت احکام کی وضع اور تدوین بہت مشكل كام ب خصوصا آيات، احاديث ،آثار ، ان كى باجمى تطبيق اور ان كے ناسخ و منسون کی پہنان کے پین نظر -اس کئے مصلحت انی بین ہے کہ معاملہ اس مجتند کے سیر و کروے جس کی تقلید کی ہے گاہ ، جس کے بارے میں اچھا گمان ہے اور جسے بر حق سمجھتا ہے۔ اہل علم فرمائے بین کہ مذہب کی مختار اور قوی دلیل والی روایات پر اساتلی حضرت امام احد رضایر بلوی م علامه سید احد طحطادی سے حاشید در مختار جلد مه من سون ا (مطبوعه معری کے لقل کرنے ہیں کہ بید مجانت والا کروہ لین اہل سنت و جماعت ،آن جار تدبہب حقی ، مالی ، شافعی ، عنمل میں جمع ہو گیا ہے ، اب جوان جار سے باہر ہے بد قریب جسمی ہے ، الفضل المو مبی می اس-

الها الم المرز شابر الموی و حمد الله تعالی الم ربانی مجد والف عالی و حمد الله تعالی کے مکتوبات کی ایک عمارت العیات می الکی افعائے کے بارے میں بقل کرنے کے بعد فرماتے بین کہ ان بررکوں کے بورگ کیا فرمارہ جی اولا تصریحا تعلیم فرمایا کہ العیات میں ابقی افعاما سید عالم علالی کی بست حدیوں میں وارو عانیاوہ حدیثیں معروف و مصور بیں عالیا مدہب منی میں بھی اختلاف ہے اروایت تواور میں عود ایام محدر جمہ الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور اقدس علاقے، عمل کرنے ہے ہی تقوی اور احتیاط کے راستے پر چلاجا سکتا ہے ، ہاں اگر ضرورت پیش آجائے اور اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جائے اور امام کے غیر کے قول کی طرف رجوع کے بغیر چارہ نہ دہے ( تواس قول پر عمل کیا جا سکتا ہے ۱۲ قادری ) ذیادہ سے ذیادہ سے گئے بغیر چارہ نہ دہ کا مام کے نزدیک ممنوع ہوگا، کیکن ضرورت کی بنا پر ممنوع کام بھی جائز ہو جا تا

اشارہ فرمائے ہے، ہم بھی کریں ہے ، دلیعاصاف یہ بھی فرمادیا کہ یکی تول ام اعظم رمنی اللہ تعالی عند کا ہے فاصافہ انتظار وا ایت بلعہ علائے حفیہ کا نتوی بھی وو نول طرف ہے مبایں ہمہ صرف اس وجہ ہے کہ رو لیات اشارہ ظاہر الروایة مہیں ہیں ، صاف ساف فرمائے ہیں کہ ہم مقلدوں کو جائز شیں ہے کہ حدیثوں پر عمل کرے اشارے کی جرات کریں ، جب الیمی سل و فرم حالت ہیں حضرت لام دبائی صاحب کا یہ قاہر ارشاو ہے تو جمال فتوائے حقیقہ مختلف ندہو، جمال مرسال و فرم حالت ہیں حضرت لام دبائی صاحب کا یہ قاہر ارشاو ہے تو جمال فتوائے حقیقہ مختلف ندہو، جمال مرسال میں محد یہ پر عمل کرنے کو کیا ہم دنہ فرمائی ہے ؟ جمال مرسال میں محمد اس کا ایام دبائی کے دسالہ "میدء و معاد" کی ایک عبارت نقل کر کے فرمائے ہیں کہ اس موال کا بھی صاف جو اب دے ویا کہ ایک مسلم میں بھی آگر خلاف امام کیا ، آگر چہ اس مما پر کہ اس میں محت حقایت بی میں ہی آگر خلاف امام کیا ، آگر چہ اس موالی کا ہم نہ ہوئی ، تاہم تم تہ ہب سے خارج ہو جائے گا کہ اسے نقل اذ تہ ہب فرمائے ہیں ، یہ خت اشد و قاہر تھم دیکھیے کہ جوابیا کرے وہ طحد ہراس 10) کا شرف قادری

میں نے اپنے شیخ علی بن جار اللہ کو دیکھا، وہ قد بہب حقی کے مفتی اور علم و فقابت میں عظیم المر تبت تھے، یہال کک کہ کماجا تا تھا کہ انہیں قبادی خان مان کے پاس ایک شافعی المذہب آیا جو کسی عورت سے نکاح کرنا جا بہتا تھا،

یا دہے ، ان کے پاس ایک شافعی المذہب آیا جو کسی عورت سے نکاح کرنا جا بہتا تھا،
اسے فدہب شافعی میں دشتہ نہیں مل رہا تھا، شخ نے فرمایا: تم فدہب حفی اختیار کر لو،

اس نے کہا تھیک ہے، چنانچہ لڑکی کے والد نے ند بہب حقی کی بنیاد پر لڑکی کا نکاح اس

ے کروہا۔

یں نے عظیم شخ ، امام او الحن البحری کے شاگر دی جمہ القضا کی زیارت کی ، اللہ تعالیٰ جمیہ القضا کی اور ان کے علوم کی رکات سے نفع عطا فرمائے ، پھر
ان پر جذب طاری ہو گیا اور تجرید اختیار کر کے گوشہ نشین ہو گئے ، ان کے پاس ایک فض آیا جو نہ بہتا ہو گا انماء شخص آیا جو نہ انسان کی مطابق کسی مشکل میں جتال ہو گا انماء شخص نے اسے فرمایا ۔
''خوادر امام اور حقیقہ کے نقرے پر عمل کر ، اگر قیام نہ کے دن اللہ تعالیٰ نے بو چھا تو ادر امام اور حقیقہ کے نقرے پر عمل کر ، اگر قیام نہ کے دن اللہ تعالیٰ نے بو چھا تو اس امام نے تھم دیا تھا اور میں ۔ 'ڈ اس پر عمل کر لیا تھا، جھے پر کوئی گناہ بہت کر دیا کہ جھے اس امام نے تھم دیا تھا اور میں ۔ 'ڈ اس پر عمل کر لیا تھا، جھے پر کوئی گناہ بہت کر دیا کہ جھے اس امام نے تھم دیا تھا اور میں ۔ 'ڈ اس پر عمل کر لیا تھا، جھے پر کوئی گناہ بہت ہو گئاہ گئاہ ہو گئا ہو گئاہ ہو گئا ہو گئاہ ہو گئاہ ہو گئا ہو گئاہ ہو گئاہ ہو گئاہ ہو گئاہ ہو گئاہ ہو گئاہ ہو گئا ہو گئاہ ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئاہ ہو گئا ہو

بعض علاء کا پنے قرب ہے، رجوع ثابت ہے، اہام طحاوی نے امام شافعی کے فرہب ہے امام اس شافعی کے فرہب ہے امام اور حقیقہ کے فرہب کی طرف رجوع کیا، خطیب بغدادی نے امام احمد بن حنبل کے فرجب کی طرف رجوع کیا، ائن عبدالحکم اپنے والد کے ساتھ فرہب مالکی پر شفے ، امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوئے توان کا نہ ب اختیار کر لیا، امام شافعی کی وفات کے بعد اپنے والد کے فرہب کی ہوئے توان کا نہ ب اختیار کر لیا، امام شافعی کی وفات کے بعد اپنے والد کے فرہب کی مرف رف رجوع کیا، قاضی علی بن طھیوہ نے امام شافعی کی مرف رجوع کیا، قاضی علی بن شافعی کی بن عاضی علی بن شافعی کی بن قاضی علی بن شافعی کی بن کے فرہب کی طرف رجوع کیا، قاضی علی بن

جار الله محمان بي سي سے تھے۔

## وصل (۱۲)

## كياصوفي كاكوني مذهب شين بهوتا؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ،اس کا بید مطلب منیں ہے کہ صوفیہ کرام کادین میں کوئی مذہب مہیں ہوتا ، بلحد ان کے دل میں جوآتا ہے اور ان کاول جو تھم کر تاہے اس پر عمل کرتے ہیں ، یہ کیسے ہو سکتاہے ؟ جب کہ اکار مشائع صوفیہ چارول مد میول میں سے کسی ایک بدہب پر عمل پیرا تھے ، مثلا حضرت عبيد ، امام شافعي کے شاگر و ابو تور کے مذہب پر منے ، شیخ شبلی مالی ، شیخ جریری حقی اور بیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی امام احدین حنبل کے مذہب پر تھے ، بلعه اس مقولے كامطلب بير ہے كه وه اس علم ير عمل كرتے منے جس ميں تقوى اور احتیاط زیادہ ہو، جاہے وہ کسی بھی مذہب کے مطابق ہو، بھن علماء کہتے ہیں کہ صوفیہ كرام محدثين ك مذبب ك حامل موت بين، وه كى معين مذبب كى يابدى كرف ک بجائے سی حدیث کے تھم پر عمل کرتے ہیں، بعض مختفین صوفیہ فرماتے ہیں کہ بیربات مطلقا مہیں ہے ، بلحہ محقیق بیر ہے کہ وہ جس فرجب کے مقلد ہوتے ہیں اس مذہب کی اس روایت پر عمل کرتے ہیں جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے اور جو ظاہر طدیث کے موافق ہوتی ہے، اگر چہ وہ الن کے مشہور مدہب کی ظاہر الروایة ند ہو، بیا محقیق تشرید سے خالی شیں ہے، کی بات التعرف وغیرہ کے بیان کے مطابق ہے، اس رسامے کی پہلی قسم میں اس پر مفتلو گزر چی ہے، صدیث شریف میں ہے استفت قلبك البيغ دن سے فتوى طلب كر - بعض او قات اس حديث كا مطلب وہى سمجھا جاتا ہے جواس مقولے کا ہے کہ صوفی کا کوئی ند جب شیں ہے ، لیکن نیہ معنی مراو شیں ہے ،

بلحدیدال صورت کے بارے میں ہے جب قرآن وحدیث کے ولا کل اور اقوال علماء کے اختلاف کی بنایر مزود پیدا ہوجائے، جیسے کہ اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر (بظاہر) احادیث میں تعارض واقع ہو جائے تو مجتزین کے اقوال کی طرف رجوع ضروری ہے،اور اگر اقوال میں بھی اختلاف ہو تواس صورت میں بعض اقوال کی ترجی، حق تك رسائي عاصل كرف كے لئے كوسش كے صرف كرنے اور جس عم يرول مطمئن ہوا ہے اختیار کرنے کے سلسلے میں دل کی ترسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، جب دلائل اور علامات میں غورو فکر کرنے کے باوجود کتاب وسنت میں علم نہ ملے تو اس وقت سے طریقہ (تحری) تھم اجتمادیں ہے، کماجاتا ہے کہ وہ دل مراد ہے جویاک صاف ہو ، ایمان اور تفوی کے تور سے منور اور وہم اور شیطانی وسوے سے باک ہو ، كيونكه السادل نور فراست سے حق كويا لے كاءاور اسے اطمينان وانشر اح حق كے بغير حاصل تبیں ہوگا، جیسے کہ شار حین نے ٹی اگر م علیہ کے اس فرمان کی شرح میں مان كياب ألاثم ما جاك في القلب كناهوه بجودل س كفي -

وصل (سا)

خاتمه

اجتهاد کی تعریف اور اس کی شراکط

نفت میں اجتماد کا معیٰ ہے مشافت کا برداشت کرنا ، اصطلاح میں فقیہ کے سیم عمر می کا طن حاصل کرنے کے لئے اپنی قوت صرف کردیے کو اجتماد کہتے ہیں ،
علاء اصول جو فرماتے میں بلدل المتحدد دانیل المقصد در مقصد کو حاصل کرنے ملاء المجان ہوری کو میں میں اور تا ہوں کے لئے آئی پوری کو میں میرف کردیا، تواس کا بی مطلب ہے ، ای طرح علامہ الفتا زانی نے توجی کی فرح کا دیا ۔ استفراع میں فرمایا ، ایمول نے فرمایا : استفراع میں فرمایا ، ایمول نے فرمایا : استفراع میں میں فرمایا ، ایمول نے فرمایا : استفراع کی میں فرمایا ، ایمول نے فرمایا : استفراع کے ایک میں فرمایا ، ایمول نے فرمایا : استفراع کو ایمول نے فرمایا : استفراع کی میں فرمایا ، ایمول نے فرمایا : استفراع کی میں فرمایا کی میں فرمایا ، ایمول نے فرمایا : استفراع کی میں فرمایا کے توجہ کی کی میں فرمایا کی میں فرمایا کی کی میں فرمایا کی میں فرمایا کی کی کی کی کی کی کی کی کرمایا کی کی کرمایا کیا کی کرمایا کی کی کی کی کرمایا کی کی کی کرمایا کی کرمایا کی کرمایا کی کی کرمایا کرمایا کی کرمایا کی کر

الوسع کامنی بیہ ہے کہ انسان اپی پوری طاقت اس طرح فرج کردے کہ اس سے زیادہ کی قوت اپنائدر محسوس نہ کرے ، اگر غیر فقیہ ہے تھم شرعی کی معرفت کے لئے اپنی کوشش صرف کرتا ہے یافقیہ (جمتد) تھم شرعی قطعی کی معرفت یا غیر شرعی تھم کا ظن حاصل کرنے کے لئے اپنی قوت صرف کرتا ہے تودہ اجتباد نہیں ہے۔ اجتماد کے لئے شراکط

اجتماد کے لئے تین (بائد جار، جیسے کہ عقریب آرہاہے ۱۳ قادری) امور کے علم کا جامع ہوناشر طب

ا-كتاب لينى دو قرآن ياك كے معانی لغت اور شر ليمت كى روسے جائے"،
لغت كے اعتبار سے اس طرح كه مفردات أدر مركبات كے معانی اور حيثيت مفيد
ہونے كے ان كے خواص جائے ،اس مقصد كے لئے اسے لغت ، صرف ، نحو ،
معانی اور بيان كى طرف عاجت ہوگى ، بال اگراسے به مقصد فطرى سليقے سے عاصل
ہور لينى دہ پيرائينى عرب ہو) تواسے ان علوم كى عاجت نہيں ہوگى -

شراجت کے اعتبار ہے اس طرح کہ دہ ادکام میں اثر کرنے والے معانی

(یعنی علل) کو پہائے، مثلا اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالی کے قربان او جاء احد "
مینکم مین الغانیط (یاتم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے) میں حکم کی
علت جہم انسانی سے نجاست کا لکلنا ہے ،اس میں شک نہیں کہ بیہ معنی اس ترکیب کے
معنی لنوی سے جداہے ، نیز قرآن پاک کی اقسام خاص ،عام ، مشترک ، مجمل ، مغر
وغیرہ کو جائے جن کا ذکر قرآن پاک کی تقسمات میں کیا ہے ، ان اقسام کی
تعربات اور احکام کو بھی جائے ،اس معلوم ہوکہ بید خاص ہوں جن کا تعلق احکام کے
ہواردہ منسوخ ہے ،اس کے علادہ اسے دہ قوانین معلوم ہوں جن کا تعلق احکام کے
ہواردہ منسوخ ہے ،اس کے علادہ اسے دہ قوانین معلوم ہوں جن کا تعلق احکام کے

استباط ہے ہے۔علماء فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تمام قرآن پاک نہیں ہے، باسحہ دہ آیات ہیں جن کے ساتھ احکام شرعیہ عملیہ کا تعلق ہے، کیونکہ اجتماد کی اہلیت کے ساتھ احکام شرعیہ عملیہ کا تعلق ہے، کیونکہ اجتماد کی اہلیت کے لئے نقص، مواعظ اور امثال کی معرفت شرط نہیں ہے۔

سوال قرآن پاک کے قصص، مواعظ اور امثال بھی علوم دینیہ اور احکام شرعیہ پر مشتل ہیں، جن کی طرف اشارہ کیاجا تاہے،اور جن کااستنباط کیاجا تاہے اور اعتبار کیاجا تاہے۔

جواب : بیہ معلوم ہے کہ (اجتماد سے) احکام شرعیہ فرعیہ (عملیہ) مراد میں ،لہذ اگر فضص سے متعلق بعض آیات ان احکام پر مشتمل میں تووہ ہمارے بیان کے تحت داخل میں ،ورنہ ان کااجتماد میں دخل نہیں ہے۔

گیران آیات کے علم ہیں اس امر کا اعتبار ہے کہ ان آیات کے مقامات کا اس طرح علم ہوکہ طلب تھم کے وقت ان کی طرف رجوع کر سکے ، اور جب تھم کی معرفت کی جاجت ہو قومقصد حاصل کر سکے ، دل میں محفوظ (یاد) ہونا ضروری ہیں معرفت کی جاجت ہو قومقصد کے حاصل کرنے کے لئے اس کی جاجت ہیں ہے۔

۲-سنت کی انتی مقد ارجو احکام ہے متعلق ہے ، ان کے لغوی اور شرعی معانی اور ان کی اقسام کا علم ہو جینے قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ، فیز احاد یث کے متون اور ان کی اقسام کا علم ہو جینے قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ، فیز احاد یث کے متون اور ان کی سند کے اعتبار سے متواثر ، مشہور ہیں یا خیار آخاد ، اس طرح اے راویوں کے احوال ، جرح و تعدیل اور متواثر ، مشہور ہیں یا خیار آخاد ، اس طرح اے راویوں کے احوال ، جرح و تعدیل اور ان کی دلادت و دفات کی تاریخوں کا علم ہو ، اصول حد بہت میں بیان کے گئے تو اعد اور استدلال و استباط کے قواعد اور احوال فقہ میں بیان کے گئے ہیں ۱۲ قادری) کا علم استدلال و استباط کے قواعد کی تاریخوں کے احوال کی معرفت کے سلسلے میں مستند

محد ثین مثلًا امام بخاری ،امام مسلم ،امام احمد ، امام ابد داؤد ادر صحاح سقہ کے باقی مصنفین وغیر ہم کی تعدیل و توثیق پر اعتماد کرلے توکافی ہے۔

سنت اور حدیث کے سلسلے میں بھی ذبانی یاد ہونا اجتماد کے لئے شرط نہیں ہے ، بلتہ وقت حاجت انہیں جان سکتا ہو، محد ثین بھی مشائے ہے جو حدیثیں سنتے تھے انہیں لکھ لیا کرتے تھے (یاد کرنا ضروری نہیں جانے تھے ۱۲ قادری) مختریہ کہ احادیث کا ضبط (محفوظ ہونا) معتبر ہے ، اور ضبط کی دو قشمیں ہیں ہے (۱) سینے میں (یاد ہون) ہے کہ کا ضبط (محفوظ ہونا) معتبر ہے ، اور ضبط کی دو قشمیں ہیں ہے (۱) سینے میں (یاد

۳- قیاس کی شرائط ،اس کے احکام واقسام کاعلم ہوادر یہ بھی جانتا ہوکہ کون قیاس مقبول اور کونسامر دود ہے؟ تاکہ صحیح استناط کر سکے - منطق اور علم الخلاف میں بیان کر دہ طریقے کے مطابق مفید مطلوب طریقے پر دلائل کی تر تیب اور صحیح طور پر نظر و فکر کی کیفیت کی معرفت بھی اسی (معرفت قیاس) میں داخل ہے ، بعض او قات مید معرفت سلیقے اور فطرت بھی اسی (معرفت قیاس) میں داخل ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی ۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی ۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی ۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔ بیس موجاتی ہے ، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔

ان سائل کی معرفت بھی ضروری ہے جن پراجماع ہو چکاہے، تاکہ مجتد کا جہتد اجماع ہو چکاہے، تاکہ مجتد کا جہتد اجماع کے خلاف واقع نہ ہو، جس طرح کتاب و سنت سے قیاسوں کا استباط کیا جاتا تھا۔ ای طرح مجہد کو صحابہ کرام کے جاتا تھا۔ ای طرح مجہد کو صحابہ کرام کے اقوال ادران کے میان کر دہ احکام کا علم بھی ہونا چاہیے، یہ ان حصر ات کے نزویک ہے جو صحابہ کرام کی تقلید اور اتباع کو ضروری قرار دیتے ہیں، مثلاً ایام او حنیفہ اور ان کے جو صحابہ کرام کی تقلید اور ان کے جندان فات کے مقابات کو جاتا ہو، کیونکہ اگر اختلاف کی معرف دو قول ہیں تو تیسر ہے قول کی نفی لازم ہوگی، اس کو اجماع صورت ہیں ان کے صرف دو قول ہیں تو تیسر ہے قول کی نفی لازم ہوگی، اس کو اجماع

علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ اجتماد کے لئے علم کلام شرط سیں ہے لہ، كيونك اسلام كالتقليدي طوريرجزم ركف والفي كالتحد لائل سمعيد ساستدلال كرنا جائز ہے، ہال (علم كلام كاجانا) تحقیق ایمان كے حاصل كرنے كے لئے ضرورى ہے، لین فقہ اور احکام کی معرفت کے لئے شرط میں ہے۔ ۵-امام رازی کے مطابق اجتماد کے لئے ایک اور شرط

امام فخر الدين رازي فرمات بين كه اجتماد كي ايك شرط بيه يكه وه اصول دین اور عقائد کلامیر کوجانتا ہو (اھ) اس کلام کابیر مطلب ہو سکتا ہے کہ اجتماد کے النے عقا کد کامیر کاعلم شرط ہے آگر چہ نقل اور تقلید کے طور پر ہو-اس صورت میں بيركام علام الفتازاني كے موافق موگا-بير بھي احتال ہے كدان كامقصديد موكد عقائد كوعلم كالم كحدد لا كل اور عقلى رابين سے جائے، جيسے كدان كاحق ہے، والله تعالى اعلم ٢- مجتند كے كے ضرورى ہے كه اصول فقد كا قوى علم ركھتا ہو، امروسى، خصوص و عموم؛ استناء، مخصیص اور ، سنخ کے تمام احکام ، تادیلات ، ترجیهات اور قیاس کے تمام احکام کاعلم رکھتا ہو، اس طرح امام رازی فیمیان کیا، بدیعد سے خالی میں ہے، مقصد رہے کہ ال تمام قواعد کی رعایت کرنے جن کا استنباط میں و حل ہے اجتماد كادروازه مندمون كامطلب

کماجاتا ہے کہ اس زمائے میں اجتناد کادروازہ مدہے ، ہماری گفتگو سے ظاہر مو کیا کہ اس کا بیر مطلب میں ہے کہ اس زمائے میلاکس کے لئے اجتهاد کا حصول ممکن میں ہے، کیونک اللہ تعالی کی توقیق سے مذکورہ علوم ومعارف کا کسی کے لئے حاصل ہونانہ تو محال ہے اور دی ای احدید ہے ، کیونکہ ان کا تعلق کسی علوم اور مستعمل

اللين جندك لي يرم المرك المرك على معاكد كور بال الور عم كلام كولا كل عد جاما او ١١ شرف

قوانین سے بہلے مرادیہ ہے کہ اس زمانے میں کی عالم کو مقام اجتماد حاصل نہیں ہے ، وجہ یہ ہے کہ علوم فد کورہ کے حاصل کرنے اور بیان کردہ طریقے کے مطابق ان کی شکیل کے سلسلے میں لوگول کی ہمتیں کمزور ہوگئی ہیں ، اور کوئی ایبا شخص موجود نہیں ہے جو اس مقام کا حامل ہو ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی شخص کو خصوصی فضل و کرم سے نوازے اور اسے فد کورہ علوم اور مر بہ اجتماد عطا فرمادے تو یہ نا ممکن بھی نہیں ہے ۔ یہ اس قول سے بھی (مجمعد کا اس ذمانے میں پایا جانا ممکن ہے کہ اس قول سے بھی (مجمعد کا اس ذمانے میں پایا جانا ممکن ہے لیکن موجود نہیں ہے کہ اس قول سے بھی (مجمعد کا اس ذمانے میں پایا جانا ممکن ہے کہ سے کہ اس قول سے بھی (مجمعد کا اس ذمانے میں پایا جانا ممکن ہے کہ سے کہ اس قول سے بھی (مجمعد کا اس ذمانے میں پایا جانا ممکن ہے کہ اس قول سے بھی (مجمعد کا اس ذمانے میں پایا جانا ممکن ہے کہ اس قول ہے کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو ک

نداہب اربعہ کے مکمل طور پر منظم اور مرتب ہونے سے اجتماد کا معاملہ منظم ہو چکا ہے ، اور اس سے فراغت حاصل ہو چکی ہے ، اس کے بعد اب اجتماد کی حاجت نہیں رہی ، اگر کوئی عالم اجتماد کرنا چاہتا ہے تواسے انکہ کے اجتماد کی فیصلوں میں اجتماد کرنا چاہتا ہے تواسے انکہ کے اجتماد کی فیصلوں میں اجتماد کرنا چاہتا ہے کہ اجتماد فی المذہب کی شان ہے۔ ا

یہ امر معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے بعض متاخرین کو کتاب اللہ تعالی اور سنت رسول علی کے معافی اور اسر ار کے آخکار اکر نے ، قرآن پاک کے بطون (مخفی مطالب) اور سنت کے انوار کے واضح کر نے کی خصوصیت عطافر مائی ہے ، انہوں نے کتاب وسئت سے فوائد و منافع حاصل کئے ، اور ایسے گرا نمایہ جو اہر کا استنباط انہوں نے کتاب وسئت سے فوائد و منافع حاصل کئے ، اور ایسے گرا نمایہ جو اہر کا استنباط کیا کہ عقل اور قیاس ان کا احاط کر نے سے قاصر ہے - لنذ ااگر اللہ تعالی این بعض ہدوں کو فقہ اور راہ اجتماد پر چلنے کی خصوصی تو فیق عطافر ماوے نو کھی دید شیں ہے ، ہدوں کو فقہ اور راہ اجتماد پر چلنے کی خصوصی تو فیق عطافر ماوے نو کھی دید شیں ہوائی جماز اس (او پیدا مسائل مثل انسانی اعضا کی پو ند کار ی ، انشور نس ، نظام بیکاری ، ہوائی جماز میں نماز اب کی ٹیس شرور یہ کو نگ و غیر ، مسائل میں علوم دینیہ اور د نیاویہ ضرور یہ میں نماز سے کی ٹیس نماز سے کی ٹیس نماز سے کی ٹیس بی بی بی ایماری احت اور ایم کہ جمتد میں کے فیملوں کی روشنی میں اجتماد سے کام لے سکتے ہیں ، بی بی ایماری ماضروری ہے ۱۴ شرف قادری )

ادر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کھے بھی مشکل نہیں ہے۔وہ! پی رحمت سے جسے جا ہتا ہے مخصوص فرمادیتا ہے،اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

الین اجتماد کا ایک علمی مقام ہے ،اس کے قواعدد قواتین ہیں ،اصطلاحات بیں جو معقول و منقول ، فروع و اصول ، علمی وسعت ، فهم و دانش کے کمال ، اصول دین کی جفاظت ، ائمتہ جہندین کے بیان کردہ قواعدو قوانین کے پیش نظر اصول دین ے احکام کے استنباط اور سی نظر واستدلال کے لئے تمام تر توانائی کے صرف کر ویے پر مسمل ہیں- ظاہرے کہ ان تمام امور ک دمدواری سے عمدہ براہو تاروامشکل ادر بہت ہی عظیم کام ہے۔ جیسے کہ لوگ منطق پڑھتے ہیں اور اس کے قواعد کا اجمالی طور پر احاطہ کرتے ہیں ، لین مطالب و مقاصد کے لئے ان قواعد کا تقصیلی اور عمل استعال مشكل يم الى وشوارى كى ماير اجتهاد صرف ظن كا فايده ويتاب يونكد عقول اور اذھان اس کے قواعد سے کماحقہ ، فائدہ اور یفین حاصل کرنے میں ساتھ ميں دية - شارع عليه الصلوة والسلام كى تائيد واجازت سے اصول دين سے اجتماد ثابت ہے ، العض علماء محد ثين اجتناد كى قيد اور اس كے التزام سے نكل محے ، جنہيں امحاب طوامر کماجاتا ہے وہ تا مل اور اجتماد کے بغیر طوامر تصوص پر عمل کرتے ہیں انهول في احاديث كي تصيح اورجاع يركه كي دمدواري قبول كي ميه جمي مشكل اوربرواكام ہے،اللد تعالی بادی نے جس کے لئے عابار کام آسان کر دیا۔اجتماد کا علم بیرے کہ وہ ظنی ہے، خطااور صواب وولول کا احمال رکھتا ہے ، اس بارے میں مفتلو اور مشکل على كثير بهي بين اور طويل بهي وان كانذ كره كتب امول فقد بين ہے-

تمام احادیث کے احاطہ کاد عویٰ میں کیاجاسکتا

اس جكدا يك الفتكوباقى ہے جس كا تذكرہ ضرورى ہے ، اور وہ بير ہے كد اجتماد

كى شرائط ميں سے ايك شرط كتاب الله (قرآن ياك) كاعلم، اس كے لغوى اور شرعى معانی اور اس کی اقسام کی معرفت ہے، قرآن پاک کی معرفت ہر سخص کے لحاظ سے (اس کی آیات میں) محدود اور منحصر ہے، جب کہ احادیث کسی صحف کیلئے بھی محدود منیں ہیں ،اور کی مخص کےبارے میں بید عوی میں کیاجا سکتا کہ اے تمام احادیث حاصل نہیں، کیونکہ ہر صحافی کے پاس علم نقا، صحابہ کرام مختلف شہروں میں بھر گئے تابعین نے ان سے علم حاصل کیا ، اور ان سے وہ حدیثیں سیں جو ان کی قسمت میں معیں،ان میں سے کی سے بھی تمام احادیث کااحاطہ نہیں کیا، جیسے کہ ہم نے اس سے يهك بيان كيا، علماء ن حكى نه كى مقام ميں بيد تصر ت ضرور كى ئے كه بعض احاديث بعض ائمہ کو میں پینچیں - اس سلسلے میں امام شافع کا بیہ قول ہے کہ جب میں کوئی فتوی دول اور تم صدیت اس کے خلاف پاؤتودی میر اند مب اور فتوی ہے، بیر امر ثابت اور مطے شدہ ہے۔اس میں کوئی شہد میں جب کی واقعہ کے بارے میں مجتز کے علم میں بعض احادیث نہ ہول تووہ اس واقعہ سے متعلق کیسے علم کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس کا علم حدیث کے خلاف ہو، الی صورت میں جہند کیا کرے گا ؟ یا تواس واقعہ سے متعلق دار داحادیث تلاش کرے گااور اس سلسلے میں اپنی پوری کوسش صرف کروے كايمال تك كداس حديث ل جائد اور اكراس حديث تبيل التي تؤدوي صور تيل

<sup>(</sup>۱) ضرورت کی منایر اسیخاجتهاد کے مطابق علم بیان کرے گا، اور یہ حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عند کی حدیث کے ظاہر کا مقضاہے، نبی اکرم علی اللہ فرمایا:
"اے معاذ! تم کس چیز کی منایر فیملد کرو ہے" ؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ ہے، فرمایا: "اگر منت فرمایا: "اگر منت فرمایا: "اگر منت معاذی نے عرض کیا : "میں اپنی رائے (اور اجتهاد) پر عمل میں نہ یاؤ تو" ؟ حضرت معاذی نے عرض کیا: "میں اپنی رائے (اور اجتهاد) پر عمل میں نہ یاؤ تو" ؟ حضرت معاذی نے عرض کیا: "میں اپنی رائے (اور اجتهاد) پر عمل

کرول گا"، نی اکرم علی الله نی اکرم علی الله الله نیال الله نیال کے لئے ہیں جس نے الله الله نیالی کے لئے ہیں جس نے الله الله کے اور اس کے رسول الله نیالی کے اور اس کے رسول (علی کے نزویک پیند بدہ ہے "۔

(۲) علم بیان تہ کرے اور اعتراف کرلے کہ بھے معلوم نہیں ، جیسے امام مالک نے زمایا، ان سے چالیس مسئلے ہو جھے گئے توانہوں نے چھتیں مسائل کے بارے میں فرمایا لا آخر ہی جھے معلوم نہیں، اس کی وجہ یا توبیہ ہوگئ کہ ان مسائل میں امام مالک نے کیوں فرمایا کہ جھے معلوم نہیں، اس کی وجہ یا توبیہ ہوگئ کہ ان مسائل میں انہیں احادیث نہیں ملین بیان وقت قیاس نہیں جو وہم و بھتے تھے اور قیاس کی شرطیں اور قواعد معتصر نہیں نتھے ، یا کوئی اور وجہ تھی جو وہم و التباس کاباعث اور علم کے حاصل نہ ہوئے کی موجب تھی ، اس سب کھ کے باوجود التباس کاباعث اور علم کے حاصل نہ ہوئے کی موجب تھی ، اس سب کھ کے باوجود التباس کاباعث اور علم کے حاصل نہ ہوئے کی موجب تھی ، اس سب کھ کے باوجود کی معرفت حاصل تھی آگرچہ (ایک وقت) کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اس قدرت کی طرح ہے جو فصاحت و کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اس قدرت کی طرح ہے جو فصاحت و کیا عت میں معتربے ، ایک محض بالا نقاق قصیح و بلیغ ہوئے کے باوجود کمی خاص جگہ للاغت میں معتربے ، ایک محض بالا نقاق قصیح و بلیغ ہوئے کے باوجود کمی خاص جگہ للاغت میں معتربے ، ایک محض بالا نقاق قصیح و بلیغ ہوئے کے باوجود کمی خاص جگہ للاغت میں معتربے ، ایک محض بالا نقاق قصیح و بلیغ ہوئے کے باوجود کمی خاص جگہ للاغت میں معتربے ، ایک میں بالا نقاق قصیح و بلیغ ہوئے کے باوجود کمی خاص جگہ للاغت میں معتربے ، ایک محض بالا نقاق قصیح و بلیغ ہوئے کے باوجود کمی خاص جگہ للاغت میں معتربے ، ایک محض بالا نقاق قصیح و بلیغ ہوئے کے باوجود کمی خاص جگہ

مجتزر في الاصطلاح

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتماد مختلف ہوئے ہیں اور مجمدین کا حال بھی مختلف ہو تا ہے ، بعض جمتدین کا علم وسطے اور ان کا اجتماد زیادہ اور اعلی تھا جو بعض دوسر ہے جمتدین اور علم میں ، لیکن ان کے در جات بعض دوسر ہے جمتدین اور من کو حاصل نہیں تھا ، بحتد شب ہی ہیں ، لیکن ان کے در جات مختلف بین ، اور ہر علم والے ہے اور آیک علم والا ہے ۔ ای لئے بعض علاء اصول کہتے ، بین کہ شرائط مذکورہ بجہد مطلق کے بارے میں بین جو قمام احکام میں نولی دیتا ہے ،

وہ مجتند جواکی علم میں اجتماد کرتا ہے دوسرے علم میں اجتماد نہیں کرتا تواس پر علم سے متعلق ولائل کی معرفت ضروری ہے ، مثلاً نمازے متعلق موں ، یہ واضح مسئلہ ولائل کی معرفت پر مو توف نہیں ہے جواحکام نکاح سے متعلق ہوں ، یہ واضح مسئلہ ہے ایکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں اجتماد کرنے والے کو مجتند فی الاصطلاح کما جائے ، جیسے کہ فقہ کی تعریف میں علماء اصول کی گفتگو سے ظاہر ہے ، الاصطلاح کما جائے ، جیسے کہ فقہ کی تعریف میں علماء اصول کی گفتگو سے ظاہر ہے ، فقہ کی تعریف میں علماء اصول کی گفتگو سے خام ماصل کرنا۔

اس پریداشکال وارد ہوتا ہے کہ احکام سے مراد تمام احکام ہوں تویہ مشکل بی نہیں معذر (عادة تا ممکن) بھی ہے ، کیونکہ بعض واقعات وہ بین جو ابھی معرض وجود بین بی نہیں آئے ، اور اگر بعض احکام مراو بین تو لازم آئے گا کہ مشلا (ولا کل تفصیلیہ ہے) تین احکام کے جانے وانے کو فقیہ کما جائے ، اس اشکال کا جو اب یہ ویا گیا ہے کہ تمام احکام مراو بین ، لیکن استخراق عرفی ہے ، مطلب یہ کہ اس عالم کے سامنے جو مسئلہ بیش کیا جائے اس کا تحکم معلوم کر سکے ، یہ آسان معاملہ ہے جس کا تعلق اصطلاح سے ہو در ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو چاہے اصطلاح بمالے ۔

اس موضوع پربیروہ تفتکو ہے جو میسر موئی، اللہ تعالی سب سے ذیاوہ علم والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ علم کارسان آ قااور ہے، وہ علم میں ہے اور علام بھی ہے جھے اللہ تعالی کافی ہے، وہ بہترین کارسان آ قااور

المرين دوار - - - المنظمة المن

نوٹ :اس رسالے کے آخریں یہ عبارت اردوییں لکھی گئی ہے اسخہ رسالہ موصوفہ (جس اصل سے نقل کیا گیا وہ اصل) پر اے امیر ابراجیم جد برگوار امیر احسن خان دیوان صوبہ اللہ کیا۔ کیا تھا ، نیز اصل کسخہ پر 714

مذكور و در الله عبارت حضرت سيدى وجدى (في محقق) رحمد الله تعالى كے قلم خاص

ے مرقوم ہے

﴿ تُمِّتُ كِتَا بَتُهَا وَمُقَابَلَتُهَا صِيبِحَةً يُومِ السِبِتِ ثَانِي عَشَرَ وَمَضَانَ سَنَةَ الفِ وَحَمسِين

باره رمضان السارك بن ۵۰۱ه مفتے كی صبح كواس نسخ كی كتابت مراس سنخ كى كتاب

ادراصل کے ساتھ مقابلہ مکمل ہوا۔

اس کی ایک جانب لکھی ہوئی عبارت کا ترجمہ بیہ ہے (غالبّاریہ حضرت مینے محقق کی تحریرہے)

"اے عزیز اللہ تعالی میں اور تمہیں راہ راست پر عابت قدمی عطا فرمائے، میری طرف سے مہیں سلام ہو، میں نے تمهاری طرف ایک کتاب مطالعہ کے لئے میں ہے ، جس کا نام ہے تحصیل التَّعَرُف، بيرالي كتاب ہے جس كى مثل كوئى كتاب سين، الله تعالى كى فسم اس مغز كا بهى مغزے ،اس كا مطالعہ تعصب كى نگاہ سے سيس ،بلحہ انصاف کی نظر سے کرو، اللہ تعالی ہی صواب کی توفیق د سے والا ہے يين نظر سنخ كاخرين نقل كرف والله كانام نهيل لكها كياء البيته تاريخ المحاہ ۲۹ ماری ۱۹۵۳ء ۲۲ رجب ۲۳ ساھ۔ ٢٥/ شعبان المعظم ١١ر جنوري ١١٧ه ١٩٩١م كوريرترجمه مكل مواءب فالحمد لله جل و على اولا و آخرا. وصلى الله تعالى على حبيبه و نبيه سيدنا و مولانا محمد بعدد كل معلوم له قدر حسته و جماله و جو ده و لواله ، وفضله وجلاله وعلى آله وعلماء امته وصلحاء ملته اجمعين

متمدعبدالحكيم شرت قادرى

في الحديث جامعه اللاميه و مويد الا مور



مر معظم کے خوالم میں بیری کا میں ایک اور شیخے عالم اللہ استریمی اللہ استریمی اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می اللہ میں اس میں اور عالم میں اللہ میں اور عالم میں اور

مفراسلام علامر سيدنوسف سيد باشم رفاعي حفظانته لعالم

المنافق الديث علامه محرع المحرب ومن قادري

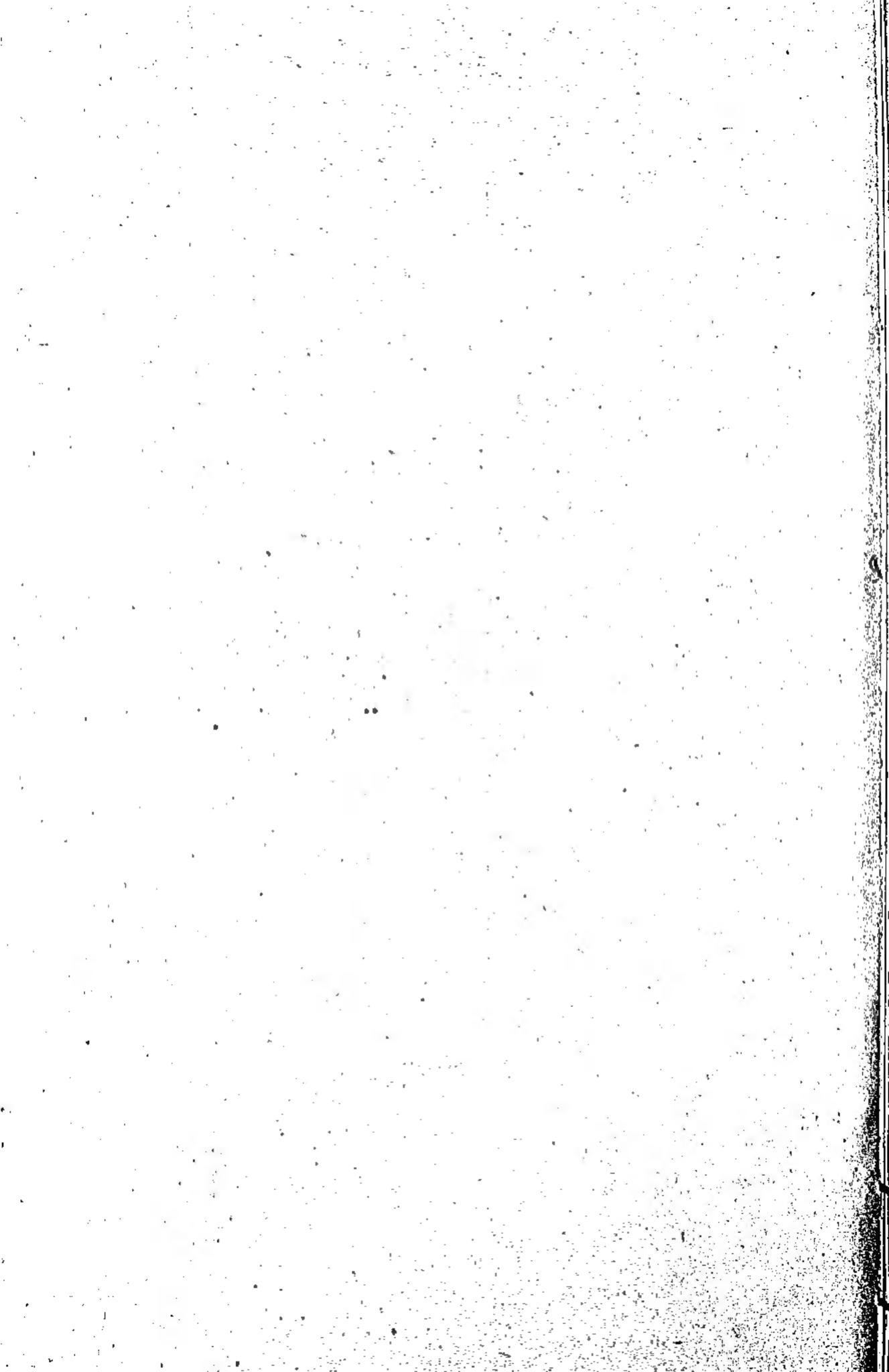

